

مرز المال من المراب ال

ایک نومسلم کے قبول اسلام کی داستان

عازی احد (ماین کرش لال)

ایم-اے علوم اسلامیہ (گولڈ میڈ لسٹ) ایم-اے عربی (گولڈ میڈ لسٹ) ایم-او-ایل-بی-ایڈ فاضل عربی (میڈ لسٹ) فاضل فارس، فاضل درس نظامی سابق پر نبیل گور نمنٹ کالج ، بوچھال کلال، ضلع جملم

33 - حق مطریف آردوبازار لامور 7241355

مَن الله المرابية الم

7949 911 C

ーードー・ドー

### انتساب

میں اپنی سخی ناتمام کواس مقدس ذات علی کے نام نامی سے منسوب کرتا ہوں جس نے عالم رویا میں مجھے مشرف باسلام فرمایا، میری تمام کامیابیاں اور کامرانیاں جس کی دعا کی مرہونِ منت ہیں، میری ذندگی کاہر لمحہ جس کی شفقت کے سائے میں ہمر ہورہا ہے۔

--

جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا مقدس پیغام دے کر مبعوث فرمایا۔ جس کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے جس کو ختم نبوت کے بلند مراتب پر فائز کیا گیاہے اور رحمۃ للعالمین کے لقب سے نوازاگیا۔

آخر آمديود فخر إلاولين

This all in

# فرمان نبوكى عليسة

عَنْ أَبِيْ أَمَامَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ : مَا الْآيِمَانُ؟ قَالَ: إذَا سَرَّتُكَ حَسنَتُكَ وَ سَاءَ تُكَ مَا الْآيِمَانُ؟ قَالَ: إذَا سَرَّتُكَ حَسنَتُكَ وَ سَاءَ تُكَ سَيَّتُكُ وَ سَاءَ تُكَ سَيَّتُكُ وَ سَاءً تُكَ سَيِّتُتُكَ ، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ.

ہ۔۔۔ ترجمہ ۔۔۔ ہُ حضرت ابو امامہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ علی ہے بوچھا کہ ایمان کیاہے ؟ آپ نے فرمایا جب تم کو اپنے اچھے عمل سے مسرت ہو اور برے کام سے رنجو قلق ہو تو تم مومن ہو۔ (منداحم)

### فهرست عنوانات

| صفحہ | عنوان                        | صفحہ   | عنوان                            |
|------|------------------------------|--------|----------------------------------|
| 41   | عرالت ميں                    | 3      | اغتماب                           |
| 41   | ميرانام                      | 9      | حرف اول                          |
| . 41 | میرے گھر کی کیفیت            | 15     | ميرے گاؤل كالمحل وقوع            |
| 42   | والدوس جبل ملا قات           | 16     | ميرافاندان                       |
| 43   | ملا قات کے بعد               | 16     | میری بیدائش کا پهلادافعه         |
| 43   | اسکول میں حاضری              | 17     | میری پیدائش کادوسر اداقعه        |
| 44   | پولیس چوکی پر                | 18     | میرے بھائی                       |
| 46   | خالوصاحب کی ترغیب            | 19     | میانی کے اسکول میں داخلہ         |
| 47   | دادی صاحبہ کی گریہ زاری      | 19     | مرل اسكول بوجيمال كلاك           |
| 48   | رات پولیس چوکی پر            | 19     | مندر میں حاضری                   |
| 48   | بحون کاپروگرام               |        | والدين كے عقائد                  |
| 49   | ہے سکھ کی عدالت میں          | 21     | مسلم بحول ہے مذہبی گفتگو         |
| ى 51 | اليس ذي او چكوال كي عد الت م | 22     | اسلام کی بیلی کتاب کامطالعه      |
| 52   | يوحيمال مين استقبال          | 22     | شب قدر                           |
| 53   | ایک خواب                     | 23     | شب قدر کی بر کت                  |
| 53   | اخبار میں اعلان              | ات 24  | مولاناعبدالرؤف صاحب سے ملات      |
| 54   | والدصاحب كي آمر              | 25     | طلب بدایت کی دعا                 |
| 55   | والده كاايثار                |        | رعاكا آغاز                       |
| 55   | المجهلم عدالت مين مقدمه      | ارت 26 | عالم خواب مين ني أكرم علي كي ز   |
| 56   | والدصاحب سے مہلی ملا قات     | 30     | نى أكرم عليف كى دوباره زيارت     |
|      | أنياخواب                     |        | مولاناعبدالرؤف صاحب كي خدمت      |
| 58   | محكمه تعليم مين در خواست     | 33 (   | مير _ اراد _ كى الل خانه كواطلار |
| 60   | جهلم كيليخ شمن               | 35     | مولاناعبدالرؤف صاحب              |
|      | عدالت ميل                    | 35     | والده اور بھائیول سے الوداع      |
| 64   | مندوول کی حراست میں          | 36     | گھرے الوداع                      |
| 65   | والده صاحبه جهلم مين         | 38     | مولانا کے دروولت پر              |
| 66   | مقدمہ کے حالات               | 38     | بوليس كى چوكى                    |
| 66   | الله تعالی ہے دعا            | 39     | تبول اسلام                       |
| 67   | د دباره عد الست میں          | 39     | میلی نماز                        |
| 68   | ارشادر سول الشرعاية          | 40     | پنڈ داد نخان روائل               |

| 100 Sill ha                          | 6, 6,                              |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| يو جيمال کے کوائف                    | والده کی روانگی                    |
| صوفی جان محمد صاحب کاایار            | - قال كى تصبيحت<br>- قال كى تصبيحت |
| صوفی صاحب کا تعارف                   | ارشادر سول عليقية                  |
| صوفی صاحب اور رشته دار               | انسانی شفقت                        |
| اسلام اور غرباء                      | لا مور روا على                     |
| صوفى صاحب كى بحدرواه روائلى 96       | یو حیمال کے کوا نف                 |
| بھدرواہ کے کواکف                     | مولانا ہے ملاقات                   |
| اسلامے اللی کاور د                   | لا توريس آيد                       |
| آغاز سفر                             | ميرى تا تجربه كارى                 |
| بحدرواه مل آمد                       | لا ہورے ملتان                      |
| صوفی صاحب سے ملا قات 98              | لا ہور ہے کشمیر                    |
| بحدرواه سے قرار                      | جمول مين آير                       |
| فرار کے بعد میلی رات                 | بحدرواه كيليئروانكي                |
| رياست چنبه كي حدود                   | مبوت میں آید                       |
| قرار كادوسر ادن                      | بحدرواه میں آمد                    |
| سندلامیں فرار کی دوسری رات 103       | صبح کی سیر                         |
| سندلات روائلي                        | تبول اسلام کی سز ا                 |
| باتھری میں فرار کی تبسری رات 104     | الله تعالى ہے گذارش                |
| و لهوزي مين آمد                      | زخمول كاعلاج                       |
| امر تسر میں آمد                      | مولانا كوخط                        |
| امر تسرے روائلی                      | اسكول مين داخله                    |
| کھیوڑہ ہے روائل                      | والدصاحب كي روائكي                 |
| يو جيمال بين استقبال كي تياريال 105  | والدصاحب کے الوداعی نصائح 85       |
| مياني اده ير                         | والدكي جائے كے بعد                 |
| يو حيمال مين آمر                     | مولانا كوخط                        |
| بھررواہ کے کوائف                     | یو جھال کے کوائف                   |
| والده نے ملاقات                      | بحدرواه كانتبارف                   |
| مياني مين آمدور فنت                  | مندر میں حاضری                     |
| تعلیمی سرگر میال                     | تحليس روا گل                       |
| امتخان میٹرک                         | مولانا كاخط                        |
| نتیجه امتحان                         | مولانا كوخط                        |
| حضول علم دين                         | میری نماز                          |
| والدصاحب سے پہلی اور آخری ملاقات 111 | نماذ کی پایمد ک                    |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| الير                                                      | چک منگلامیں آمد<br>                                      |
| ایم اے عربی                                               | يندُى كھيپ ميں آمہ                                       |
| ىر ينگ كالج لا بور مى تقررى 134                           | دار العلوم ديوب مين قيام 116                             |
| يرے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            | تحجرات مِن آمه                                           |
| رْ يَنْكَ كَالِح مِينِ فَرِانَصْ كَى بِجَا آورى 135       | استاد کی شفقت                                            |
| انٹر کالج گلبرگ                                           | رباعی امام شافتی                                         |
| ائیم اے علوم اسلامیہ                                      | ار شاد حضرت علی ملی ما                                   |
| · پنجاب بونیور شی میں تقرری 136                           | تقتيم ملك                                                |
| ہدایہ کاتر جمہ                                            | والده چکوال کے کیمی میں                                  |
| اصول الشاشي كاتر جمه                                      | خاله کی امانت                                            |
| و يوان الحماسه                                            | امانت کی والیسی ۔                                        |
| سر گودهاه رد کاانعام 137                                  | ديانت کی عظمت                                            |
| يونيورشي ہے يو حيمال كالج 137                             | بھائی کیلئے استدعا                                       |
| بيلور اسشن برونيسر يوجيال ت چكوال ادر مراجعت 138          | والده كي انثرياروا تكي                                   |
| ج کایروگرام                                               | کھارت سے خط                                              |
| احساس محروی                                               | والدكى وفات                                              |
| حضور کی دعا                                               | وأبكه سر حدير ملا قات                                    |
| الله تعالی کیبار گاه میں                                  | یو جیمال ہے میانی                                        |
| استجابت                                                   | والدين كي اراضي                                          |
| ني رحمت كي خدمت ميس 142                                   | مولوي فاصل ميں اول پوزيشن 124                            |
| سفر هج کی بشارت                                           | بطور استاد                                               |
| مقدس سفر پرروانگی 143                                     | ميرى شادى                                                |
| سفينه عرب مين                                             | میرے سرال                                                |
| يمك مدينة الرسول عليك                                     | نور پورے یو جھال اسکول میں 126                           |
| دربار نبوی علیت مدینه طبیبه                               | شادی کی تقریب                                            |
| نی رحمت علیات کے حضور میں 145                             | والده كوخط                                               |
| الله تعالی کے گھر میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | صالحہ بیوی                                               |
| نماز مغرب                                                 | يىلاينا                                                  |
| رب کے حضور میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | بين كوخواب من حضور اكرم عليات كازيارت 130                |
| خانه کعبہ                                                 | يين كوخواب من حضور اكرم منافع كي دوبار دزيارت ــــــ 131 |
| المين صاحب سے الما قات 148                                | سه باره حضور مكرم كى زيارت                               |
| عرفات كاميران                                             | امتحان ایف اے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| الوداع148                                                 | ناك :ناك                                                 |
|                                                           |                                                          |

| الل الله كي علامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عمره کی آرزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ملت وحرمت مين امتياز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| منتكوك اشياء ب اجتناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عهده پر نیل پر تقرری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حقوق العباد كي انهيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اروى سےرینار من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مودت واخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كالح من الوداعي تقريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فرائض منفجي كي محمد اشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سفر مقدس پرروانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بایزید بسطای اور عیسائی ہم سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مكه مكرمه كوروانكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| );                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حرم كتب ميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * _1ee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | غار تور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مقام نبوت ختم نبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محمرامین سے ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | محلّه جيادين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فيامت<br>صحلبه كرام معلم كل معلم كل المعلم المعلم المعلم المعلم كل المعلم المعلم المعلم كل المعلم | مدينه منوره و حضور عظف كي خدمت اقدس ميل . 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| یادری صاحب سے گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نى دحمت عليسة كى خدمت ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مقام انسانيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مدينه منوره سے مراجعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سيد ووعالم عليف كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مني اور عرفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اسلام کی برکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مكه مكرمه سے طائف اور خميس مشيط 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فرقہ بمری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شروره ميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عالمگيراخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جده کووایسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| صحابة أيمان كامعيارين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | طواف دداع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| معيت رسول عليك الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جدہ سے کراچی اور راولینڈی 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وحدت اسلاميه اور اركان اسلاميه 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قبول اسلام سے بہلے اور بعد 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ماری گرده میری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اسلام کے مخلص پرستار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ميرامسلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فريضه تبليغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بالهمى اختلاف اور كتاب وسنت 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سيدنذر حسين شاه صاحب كاخط 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بدایت کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ي مرم كاپيغام كراي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عوام كاسلاى جذب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ديي خدمات و جيمال مين خطابت 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مير اعدل مين عوام كاتار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الا مور س در س فر ال ملم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مسلمان بھا تیول سے گذارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| طاعت اللي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يد جيمال كي جامع مسجد مين خطائت 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| طاعت رسول عليق المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 -1 1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عمال مدار نجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يرى آخرى خوائش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الل الله على المالة الم |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### . حرف إول

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ با لله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله و حده لا شريك له ونشهد ان سيد نا و مو لانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه و اله و اصحابه اجمعين

امابعد۔ اس ذات اقد س کا شکر کمی زبان ہے ادا ہو سکے کہ جس نے گونا گول کانو قات کو تم عدم ہے منصر شہود پر جلوہ گر فرمایا اور بنی آدم کو خلعت اشر ف المخلوقات ہے مشر ف کیا۔ اُسے عقل سلیم کی نعمت ہے نوازا تاکہ اس کی رہنمائی میں حق وباطل اور صدق و کذب میں امتیاز کر سکے اگر انسان اس نورانی چراغ کو خواہشات نفس کی تیزو تند ہواؤں ہے بچا تا ہوا اس کی ضیاء میں ادیانِ عالم کابغظرِ عائز مطالعہ کرے تو ہود ین حق کی منزل تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور ادیانِ باطلہ کی کنہ و حقیقت کے اور اگ ہے بہر ہور موسکتا ہے۔ گر افسوس کا مقام ہے کہ انسان سفلی خواہشات اور نفسانی آر ذوؤں کا غلام من موسکتا ہے۔ گر افسوس کا مقام ہے کہ انسان سفلی خواہشات اور نفسانی آر ذوؤں کا غلام من وادیوں میں سرگر دال بھر نے لگا۔ ضمیر کا اظمینان اور دل کا سخون اسے کمیں نہ مل سکا۔ بِرُ وادیوں میں سرگر دال بھر نے لگا۔ ضمیر کا اظمینان اور دل کا سخون اسے کمیں نہ مل سکا۔ بِرُ رحمت ایزدی جوش میں آیا اور اللہ نے اپنے خطاکار بندوں کو راہ حق دکھانے کے لئے اپنے رسول مبعوث فرمائے۔ لوگ خواہشات نفسانی اور سفلی جذبات کے مقابلے میں اس قدر رسول مبعوث فرمائے۔ لوگ خواہشات نفسانی اور سفلی جذبات کے مقابلے میں اس قدر

معلوب ہو چکے تھے کہ داعیوں کی وفات کے تھوڑا عرصہ بعد ہی اُن کی تعلیمات کو یکسر بھول جاتے یا مسخ کرڈالتے۔

اگر ہم طلوع اسلام ہے پہلے کے دُور پر نظر ڈالیس تو پتا چاتا ہے کہ حق وصدافت کی ایک کرن تک کہیں و کھائی نہ دیتی تھی۔ لوگ گر ابی کی تاریک وادیوں میں در ندول کی سی زندگی ہر کررہے تھے۔ وہ ذندگی اور تخلیق کے مقصد سے قطعاً میکانہ اور نابلد ہو چکے تھے۔ دور دور دور تک اخلا قبات کانام و نشان تک نہ تھا۔ کھکے ہمدول غیر اللہ کی پر ستش کی جار ہی تھی۔ خدائے وحدہ لا شریک کی صفات میں اسکے نیک ہمدول کوہر ایر کا شریک ہنالیا گیا تھا۔ کشی۔ خدائے وحدہ لا شریک کی صفات میں اسکے نیک ہمدول کوہر ایر کا شریک ہنالیا گیا تھا۔ سئت قدیمنہ کے مطابق خدائے لا ہزال نے اپنے آخری داعی جناب محمد علی تھے کو معدوث فرمایا تاکہ و نیادالوں کو صفالت کی تاریکیوں سے نکال کر فور ایمانی کی راہ دکھا کیں معدوث فرمایا تاکہ و نیادالوں کو صفالت کی تاریکیوں سے نکال کر فور ایمانی کی راہ دکھا کیں حضور علی نے نہاں سے میدون قطرت لوگوں نے پیغام اس کے ہمدول تک پنچایا، سعید فطرت لوگوں نے پیغام اللی کودل وجان سے تسلیم کیا، اور دینی و دنیوی سعاد توں سے مستقیض ہوئے۔

بد فطرت لوگوں نے داعی کے پیغام کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور لبدی سعاد توں سے محروم رہ گئے آپ علی کے قرآن علیم جیسا مقدس ولاریب ضابط حیات عطاکیا گیا سعادت مند ہیں وہ لوگ جو نور نبوت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں خداوند کریم نے کتاب مقدس میں ہدایت حاصل کرنے میں فداوند کریم نے گئی مقدس میں ہدایت حاصل کرنے کے دوراستے بیان فرمائے ہیں : یَهْدِی الْنَهْ مَنْ يُشْاء ، لُنْ بِنْ اور یَجْتَبی اِلَیْهِ مَنْ يُشْاء ،

راہ اول جان جو کھوں کاکام ہے گر اکثر سعادت مند لوگ ای راہ پر گامز ن ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پنچے۔ راہ دوم ہر ایک کی قسمت میں کمال ؟ کسی خوش خت انسان کو نصیب ہو تاہے دنیا کی دولت خرج کرنے یا تگ ودو کرنے سے بھی اس نعمت عظمیٰ کا حصول ممکن نہیں، لیکن جس پر اس کا خاص فضل و کرم ہو گیاوہ اس دولت سے مالامال ہو گیا اگر یہ عاجز بھی بمصد اق "لہولگا کر شہیدوں میں ملنا" اینے آپ کو اس ذمرہ میں شار

كرنے كى جمارت كرسكے توزے نصيب ا

مجھے اللہ تعالی نے محض اپنے فضل و کرم کی بناء پر آنخضرت علیہ کے توسط سے اسلام لانے کی توفیق عطافر مائی میں نے اپنے گھر بار خویش وا قارب اور مال باپ کو بچن کے زمانے میں چھوڑ کر اسلام کے دامن میں پناہ کی اور اس راہ میں کچھ آزمائٹوں سے بھی دوچار ہونا پڑا مگر اللہ تعالی نے استقامت سے نواز ا

میرے دوست میری داستان غم و مسرت من کربہت متاثر ہوتے ہیں ان کا اصرار تفاکہ ہیں اپنی زندگی کے حالات تح یر کی صورت ہیں مسلمان ہما کیوں کی خدمت ہیں پیش کروں۔ شاید کو کی بات کی صاحب دل کو پہند آجا نے اور انکی دعا کیں میر اسر ماید بن جا کیں۔ ہیں اس کام سے ہمیشہ پہلو تهی کر تار ہا کہ میری تاریخ کے اور اق ہیں ایسا کو کی قابل ذکر کارنامہ نہیں جو صفحہ قرطاس کی زینت بن سکے بلحہ اپنے حالات تح یر کرنے ہے جر ندامت و شرمندگی کے پچھے حاصل نہیں ہوگالیکن دوستوں کے پر خلوص اصر ار اور حسن ندامت و شرمندگی کے پچھے حاصل نہیں ہوگالیکن دوستوں کے پر خلوص اصر ار اور حسن ظن نے میرے لئے انکار کی کوئی صورت نہ چھوڑی اور ہیں اپنے حالات قلمبند کرنے کے لئے تیار ہوگیا۔ صرف اس امید پر کہ قار کین حضر ات میرے چند نا قص اور ٹوٹے پچوٹے الفاظ پڑھ کر میرے حق ہیں دعائے خیر کریں گے کہ اللہ تعالی جھے حقیقی معنوں ہیں الفاظ پڑھ کر میرے حق ہیں دعائے خیر کریں گے کہ اللہ تعالی جھے حقیقی معنوں ہیں مسلمان بینے کی توفیق دیں اور قیامت کے روز آنخضرت عقیقہ کی شفاعت سے نوازیں مسلمان بینے کی توفیق دیں اور قیامت کے روز آنخضرت قریت کی شفاعت سے نوازیں . تاکہ اس روز جھے اپنی براعمالیوں کی بناء پر ندامت نہ ہو۔ آئین شم آئین۔

غازی احمد بروزجمعة السبارک ۲ ا/ماری ۲ ۲۹ ۹ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو جس قدر تبولیت عامہ سے نوازاہ اولین اشاعت کے موقع پراس کا تصور بھی نہ تھا۔ میں اللہ رب العزت کے اس خصوصی فضل و کرم کا شکر یہ ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ ریڈ یو ، اخبارات اور دینی رسالجات میں تبعروں کی اشاعت کے بعد کتاب کی مانگ میں گئی گنااضافہ ہو گیا۔ نیز کتاب کی طباعت کا ہو مقصد میرے پیش نظر تھا المحد للہ وہ بھی پیکیل کی طرف روال ہے۔ کتاب کے مطالعہ کے بعد ہر دوست جھے بذرایعہ خط اپنے تاثرات سے آگاہ فرماتا ہے۔ آکثر خطوط میں آیک بات کا تذکرہ خصوصیت سے موجود ہے کہ جب سے کتاب کا مطالعہ کیا ہے الحجید للہ نماذ کی پایندی کو اپنالیا ہے۔ بعض موجود ہے کہ جب سے کتاب کا مطالعہ کیا ہے الحجید للہ نماذ کی پایندی کو اپنالیا ہے۔ بعض موجود ہیں۔ الحمد للہ علی ذرائ ہونے کی روش موجود ہیں۔ الحمد للہ علی ذرائ ہونے کا ذرائی ہوئی تقص می تحریر کی سعید اور خوش خت انسان موجود ہیں۔ الحمد للہ علی ذرائ ہونے کا ذرائید بنتی سے توانشاء اللہ یہ امر میرے لئے سعادت اخردی کا اعث ہوگا۔

دیار غیر میں قیام پذیر دوستوں کی طرف ہے انگریزی ترجمہ کی اشاعت کا مطالبہ
کیا جارہاہے۔ چنانچہ بفضل اللہ تعالی انگریزی ترجمہ کاکام شروع ہو چکاہے کراپی کے ایک
بررگ عالم دین مولانا محمد احمد صاب مر شب درس قر آن ہندی ترجمہ کے سلسلے میں مولانا
محمد منظور نعمانی صاحب کی صنوب رابطہ قائم فرمارہے ہیں کراپی ہی ہے مولانا محمد منصور
الزمال صدیقی صاحب چیئر مین صدیقی ٹرسٹ (رجٹرڈ) شیم پلاذا، نشتر روڈ، کراپی
نمبر ۵۔ سند هی میں ترجمہ کرارہے ہیں تاکہ سندھ میں قیام پذیر ہندو حصرات بھی اس
کتاب کے مطالعہ سے محروم ندر ہیں۔

ند کورہ تراجم کے حالات کے مد نظر مناسب تھاکہ ہندو دھرم اور عیسائیت کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کی جائیں چنانچہ کتاب کے آخر میں دوادواب کااضافہ کردیا

گیاہے ایک باب ہندود هرم کے متعلق اور دوسر اعیبائیت کے بارے میں ہے۔ دونوں ابواب میں اختصار سے کام لیا گیاہے کیونکہ ایک مختفر کتاب میں تفاصیل کی وسعق اور بہنا ئیوں کو سینینا ممکن نہ تھا۔ جس کیلئے اخر اجات کثیر ہ در کار ہوتے اور ضخامت کی بنا پر کتاب کا حصول ہر مختص کیلئے ممکن نہ ہو تا۔ اسلئے دونوں ابواب میں اختصار کو مد نظر رکھا گیاہے۔ (۱)

کتاب کی طباعت کے سلسلے میں مولانا عبید الحق خان ندوی مدیر مکتبہ علمیہ ۵الیک روڈلا ہور کا ممنون شفقت ہوں جنگی مساعی جمیلہ خلوص اور محبت سے کتاب ہربار دیدہ زیب

صورت میں عدہ کاغذ پر زبور طبع سے آراستہ ہوئی۔اور جن کا تعاون ہر قدم پر شامل رہا۔

نیز مولانا محد منعور الزمال صدیقی صاحب چیئر مین صدیقی ٹرسٹ کرا جی خصوصاً
میرے شکریے کے مستحق بیں ٹرسٹ کی طرف سے موصوف نے پندرہ صد کتب
خرید فرمائی ہیں اور دوستول کو مفت ارسال کررہے ہیں۔ نظر ثانی شدہ ایڈ یشن انہی کی خیر
حوائی ، ہمدردی ، شفقت ، اور مخلصانہ مشوروں کا مر ہون منت ہے۔ اللہ جل شانہ انہیں
مقاصد عالیہ میں نوزوکا مرانی سے نوازیں۔

میں اپنے ان دوستوں اور کرم فرماؤں کا بھی ممنون ہوں جنہوں نے ہے میری
کتاب کی سر پرستی فرما کر میر احوصلہ بڑھایا۔ اس سلسلے میں اپنے مخلص اور ہمدر درفیق ملک
محمد نواز صاحب ساکن منارہ صلع جملم کا شکریہ اواکر نامھی میر ااخلاقی فرض ہے جن کے
تعاون نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا۔ کتاب کے سلسلے میں ان کی خدمات نا قابل
فراموش ہیں اللہ تعالی انہیں حفظ و سلامتی کی دولت سے بہر ہیاب فرما کیں۔
اللہ رب العزت مجھے دین قیم کی خدت کی توفیق غطافر ما کیں آئین

غازى احمر

عم جمادى الأول ١٠٠٣ ا

۱۵ افردری ۱۹۸۳ء

(۱) مابد ایریش می بداد اب کتاب کے ماتھ شائع ہوئے تھے مراب بداد اب علیدہ شائع کے جارے ہیں

ورخورِ غور ہے روداد حصول اسلام کیوں ہوئے نقش رگ جال پراصول اسلام

سے بین بن گیا غازی احمد میں بن گیا غازی احمد مواسم مرح ، مرسے دل بید نزول اسلام مواسم مرح ، مرسے دل بید نزول اسلام

بخت جاگا، میری قسمت کا ستاره جیکا خواب میں آیا نظر، نور رسول علیہ اسلام

جس کی تعلیم نے دنیا کا مرقع بلٹا اس کا ایماء ہے میرا عزم قبول اسلام

کفر سے ہو نہیں سکتا مجھی خانف غاذی طاول اسلام جلوہ فرماییں میرے سرید ظلول اسلام

عقل مہتی ہے کہ ہر شعبہ اسلام ہے خوب عقل میں میں اسلام اسلام

کافروں کی شین برواہ معاون ہیں مرے مسلم مسلم و نیک، ولی، عازی فول اسلام

#### بسم الله الرحيم مير \_\_ گاؤل كالمحل و قوع مير \_\_ گاؤل كالمحل و قوع

راولپنڈی ہے ہوگے ہوئے چکوال ہے چوہیں میل کے فاصلہ پرایک سطح مر تفع ہے جے "علاقہ ونمار" کے نام ہے موسوم کیاجاتا ہے۔ یہ علاقہ تخصیل پنڈ داد نخان ضلع جہلم کی آخری حدود پرواقع ہے سطح سمندر ہے اس کی بلدی تقریباً ۲۷۲۰ فف ف نے ہوسم گرمایش یمال کا موسم خوشگوار اور معتدل ہوتا ہے شدید گری کے ایام میں مخصد کی ہوا کے جھونے دل ودماغ کو سکون خشتے ہیں شہنشاہ باہر نے خوشاب کی طرف پیش قدی کرتے ہوئے جب اس علاقے میں قیام کیااور اس کی خوشگوار آب و ہوا ہے لطف پیش قدی کرتے ہوئے جب اس علاقے میں قیام کیااور اس کی خوشگوار آب و ہوا ہوا کے این سے اندوز ہوا تو بے ساختہ کہ اٹھا" و نمار چیئے کشمیر است " یہ الفاظ اب بھی تزک باہری کی زینت ہیں۔ کار کمار کے دیدہ زیب باغات میں پھر سے تراشا ہوا تخت باہر اب بھی سیاحوں کی دیکھی کر کے دیدہ زیب باغات میں پھر سے تراشا ہوا تخت باہر اب بھی سیاحوں کی دیکھی کر کے۔

قیام پاکتان سے پہلے علاقہ ونمار کے ہر گاؤں میں ہندو آبادی موجود تھی۔
مسلمانوں کے مقابلے میں آگر چہ وہ اقلیت میں تھے لیکن معاشی طور پر انہیں بالادستی حاصل تھی ، مالی اور تجارتی معاملات پر ان کا کمل کنٹرول تھا مسلمان اپنی ضروریات کی جکیل کیلئے ہندوساہوکاروں سے روبیہ قرض پر لیتے اور ساری عمر سود در سود کے چکر میں پڑے رہے مسلمان نوجوان حصول تعلیم کے بعد فوج کارخ کرتے۔

علاقہ و نمار ستائیں گاؤل پر مشمل ہے۔ آبادی تجارت اور تعلیم کے لحاظ سے بدچھال کلال کومر کزی حیثیت حاصل ہے ہو چھال کلال کی شالی جانب دو میل کے فاصلہ پر

آیک چھوٹاساگاؤں"میانی"آبادہ راقم الحروف اس گاؤں کا باشندہ ہے ، یہ گاؤں تقریب سے گاؤں میں ضروریات کی گھروں پر مشمل تھا ہندوں کی آبادی ایک چو تھائی کے قریب سے گاؤں میں ضروریات کی فراہ کی کیلئے تین چاروکا نیں تھیں۔ اور یہ انہی حضرات کی ملکیت تھیں۔ جو ساراسال نادار مسلمانوں کو اشیائے ضرورت قرض پر دیے اور فصل تیار ہونے کے موقع پر سے داموں گندم اور دیگر اجناس سے اپنا حساب کتاب چکاتے مسلمانوں کی ہراہم تقریب میں شمولیت کیلئے ہندوں کو بھی دعو کیا جاتا اور مسلمانوں کی ہراہمی آویزش میں ان کی رائے کا کافی عمل دعل ہوتا۔

### ميراخاندان

میانی کی ایک بااثر ہندو شخصیت لالہ جوالاسمائے کی تھی ان کے تین بھائی متوال چند ، دیوان چنداور گوئی چندا پے خاندان میں نمایاں مقام رکھتے تھے اور کافی مزروعہ اراضی کے مالک تھے ، لالہ جوالاسمائے (راقم الحروف کے دادا) کے تین لڑکے لالہ گوراند شہ لالہ بھیم سین اور لالہ رام سر ن بقید حیات تھے۔ یہ تنیوں حضرات مختلف شعبوں میں ملازم شے اور خوشحال ذندگی سر کررہے تھے۔ لالہ بھیم سین سمر دال (راقم کے والد) ریاست شمیر میں ہری کرش اینڈ کمپنی ٹمبر سپلائرزکی فرم میں ایک اہم عمدے پر فائز تھے۔ اور کشمیر میں ہری کرش اینڈ کمپنی ٹمبر سپلائرزکی فرم میں ایک اہم عمدے پر فائز تھے۔ اور کشمیر میں مضبوط پوزیشن کے مالک تھے جاراگھر خاندان میں مقبوط پوزیشن کے مالک تھے جاراگھر خاندان میں مقبوط پوزیشن کے مالک تھے جاراگھر خاندان میں مقبر کے فوشحال تھا۔

# ميرى پيدائش كا بهلاقصه

والدہ صاحبہ نے بتایا کہ شادی کے بعد ہمارے چار پیج پیدا ہوئے جو سب کے سب صغر سی ہی میں وفات یا گئے ہم نے اولاد کے لئے بوے جتن کئے۔ اور ڈاکٹروں سے رجوع مغر سی ہی میں وفات یا گئے ہم نے اولاد کے لئے بوے جتن کئے۔ اور ڈاکٹروں سے رجوع کیا مختلف مقدس مقامات پر حاضری دی ، مگر بے سود ہمیں ایک پیڈت صاحب نے بتایا کہ

تم سر گودھا کے پاس کرانہ بھاڑی برواقع مندر میں جاکر منت مانووہاں ایک بھٹوان رسیدہ سادھو ہیں ان سے دعاکراؤ، چنانچہ ہم دونوں میاں ہوی کرانہ مندر کے درش کو گئے بررگوں کے ہوں کے اور دعا مانگی اے برماتما! ہمیں نرینہ اولاد بررگوں کے ہوئ کو مت برگوں ہوئے اور دعا مانگی اے پرماتما! ہمیں نرینہ اولاد ہونے عطافر ماجوز ندہ دہ ہے۔ گدی نشین صاحب کی خدمت میں گزارش کی کہ نرینہ اولاد ہونے برہم ایک ہزار روپیہ مندر کی خدمت کے طور پر پیش کریں گے۔

ا جون ۱۹۲۳ء کو جارے ہاں ایک ہے نے جنم لیا۔ تمام خاندان میں خوشی کی اہر دوڑ گئی ، غرباء میں کافی رو پیر تقسیم کیا گیا تاکہ جارائچہ زندہ رہے۔ ایک پنڈت صاحب کی بدایت پر ہے کا نام کرش لعل (راقم کا سابقہ نام) رکھا گیا تاکہ سری کرش مہاراج (جو ایٹ کے ادام کے او تاریخے) کی طرح عمریائے اور ان کے نقش قدم پر چلے۔

یہ تھا میری پیدائش کا قصہ جو والدہ مکرمہ سنایا کرتی تھیں لیکن والدہ صاحبہ اس حقیقت سے شناسانہ تھیں کہ اولاد عطاکر نے والا اور ذیدگی دینے والا تو صرف خالتی کا نات ہے۔ وہی حی وقیوم اور مجی وممیت ہے۔ اس کا نئات میں اسکی ذات کے سوا اور کسی کا تھم منیں چاتا سب اس کے مقاح ہیں راہ راست سے اعراض کرنے کا متیجہ کی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دروازے سے منہ موڑ لے تواسے ان گنت دروازوں کی دہلیز پر جبہ سائی کرنا پڑتی ہے اور وہ شرک و کفرکی اتھاہ گر ائیوں اور تاریکیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔

# ميرى پيدائش كادوسر اقصه

میانی کے ایک معمر شخص ملک سلطان مبار زولد ملک زمان شاہ صاحب نے مجھے ہتایا کہ میں ۱۹۲۳ء کے اوائل میں فوجی ملاز مت سے سکدوش ہو کر گھر آگیا۔ ہمارے گھر ایک روز ہمارے روحانی پیشواسید محمد حسین شاہ صاحب ہمدانی ساکن سدیانہ ضلع جھنگ جلوہ افروز شخے جو بردے صالح متی اور صاحب نظر بررگ تھے۔ میں اور میری ہمشیرہ شاہ

سسماحب کی خدمت میں پیٹھ تھے کہ آپ کی والدہ لالہ کا نثی رام کے گھر جاتے ہوئے
ہمارے دروازے کے سامنے سے گزریں، شاہ صاحب کی نظر ان پر پڑی تو مجھ سے
دریافت فرمایا کہ یہ عورت کون ہے۔ میری ہمشیرہ نے عرض کیا کہ یہ ایک ہندو عورت
ہے جو اس گاؤں کے معزز ہندو لالہ جو الاسمائے کی بہوہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس
عورت کے پیٹ میں جو چہ ہے وہ "لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ "پڑھتے سائی دیتاہے۔ ہم
خاموش رہے۔ میں دل ہی دل میں شاہ صاحب کے ارشاد پر جیر ان ہور ہا تھا کہ اس قدر کڑ
ہندو گھر انے کا چہ مال کے پیٹ میں کلمہ طیبہ کاورد کیونکر کر رہاہے۔

ہمیں یاد ہے کہ ۱۹۲۳ء میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کانام کرشن لحل رکھا گیا میں چند روز بعد اپنی ہمشیرہ کولے کر آپ کے گھر گیا اور ہمشیرہ سے کہا اندر سے بچے کو اٹھا لاؤ تاکہ میں اسے دکھے سکوں ، ہمشیرہ پچے کولے آئیں میں بڑی توجہ اور انہاک سے پچے کو دکھے رہا تھا اور شاہ صاحب کا ارشاد میرے دل ودماغ میں گردش کر دہا تھا۔

تیرہ چودہ سال کے طویل عرصے میں شاہ صاحب کاار شاد ہارے ذہن سے تقریباً محو ہو چکا تھا۔ آخر جب ۱۹۳۸ء میں آپ نے قبول اسلام کا اعلان کیا تو میری ہمشیرہ دوڑتے دوڑتے میرے گر آئی اور بتایاد کیصئے شاہ صاحب کے ارشاد کی صدافت کہ کرش لعل نے آج اسلام قبول کر لیا ہے۔

میری پیدائش کے سلسلے میں بید دوسر ابیان تھاجو میں نے ملک سلطان مبار ذصاحب
سے من کر سپر و قلم کیا، ملک صاحب اب اس سال کے ہیں اور بقیدِ حیات ہیں۔
میر ہے بھائی

میرے بعد میرے تین بھائی موہن لعل ،ار جن داس اور پریم داس پیدا ہوئے جواب انڈیامیں مقیم ہیں۔چونکہ میں سب بھائیوں میں بردا تھااس لئے پورے خاندان کی توجہ اور شفقت کامر کر تھا۔ والدین میری ہر خواہش کو پور اکرتے۔ سال کے بعد جب والد صاحب رخصت پر آیا کرتے تو میرے لئے کافی سازوسامان ساتھ لاتے میر انجین بوے آرام اور سکون ہے ہمر ہورہا تھا۔ مرافی سکول میں داخلہ میافی سکول میں داخلہ

بانج سال کی عمر میں مجھے پرائمری سکول میانی میں داخل کرایا گیا، دادی صاحبہ مجھے ساتھ لے کر سکول گئیں دادی صاحبہ نے اندازے کے مطابق میری عمر کیم جون ۱۹۲۳ء کی بجائے تم جون ۱۹۲۳ء درج کرادی۔بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ عمر میں بیددرج شدہ اضافہ میرے لئے بہت مفیدرہا۔

### مدل شكول بوجهال كلال

دوسری جماعت کی تعلیم کے لئے ڈی۔ ٹی پرائمری سکول میانی میں تعلیم حاصل کی۔ تیسری جماعت کی تعلیم کے لئے ڈی۔ ٹی مُدل سکول یو چھال کلال میں داخل کرایا گیا۔ میانی سے یو چھال جانے والے ہم تقریباً بیس طلبہ ہے۔ ہم چار ہے ہندو مذہب کیا۔ میانی سے یو چھال جانے والے ہم تقریباً بیس طلبہ ہے۔ ہم چار ہے ہندو دانقاق سے تعلق رکھتے ہتھ مہاتی سب مسلمان ہے لیکن ہم سب میں باہمی طور پر التحاد والقاق ہم سب مل کر سکول جاتے اور سکول بند ہونے پراکھے ہی گھر آتے۔

### مندرمين خاضري

امتان پاس کر ایاوالد صاحب رخصت پر جماعت کاامتحان پاس کر ایاوالد صاحب رخصت پر گر آئے توانہوں نے والدہ صاحب فرمایا کہ اب ہمیں اپی نذر پوری کرنے کیلئے کرانہ کی یاتراکر ناچاہئے، والدین مجھے ساتھ لے کر کرانہ پہاڑی کے مندر کے لئے ایفائے نذر کے سلسلہ میں روانہ ہو گئے جمال تک مجھے یاد ہے مندر میں سیاہ رنگ کے پھر کے بہت

سے بت نصب تھے۔ والدین نے عقیدت واحرام کے ساتھ سب کے سامنے اپنے آپ کو سر نگوں کیا اور بیں پاس کھڑ انماشاد کھتا رہا۔ تشکر واقتان کی ان رسومات سے فارغ ہو کر مندر کے پروہت کی فد مت بیں حاضر ہوئے والدین ان کے سامنے سجدہ بیں جھک گئے نذر کے ایفاء کے طور پر ایک ہزار روپیہ ان کی فد مت بیں پیش کیا گیا۔ سادھوصاحب نے خوش ہو کر میرے سر پر ہاتھ پھیر ااور درازی عمر کی دعادی۔ والدین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا آگر بھٹوان نے چاہا تو آپ کابیٹا طویل عرصہ تک ذیدہ دے گا اور عزت پائے گا۔ کرانہ مندر سے واپس ہوتے ہوئے ہم نے سر گودھا بیں مامول کے ہاں قیام کیا اور وسرے دن گھر پہنچے گئے۔

تعطیلات گرما کے اختیام پر تغلیمی مشغلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ اور میں چھٹی جماعت میں زیر تعلیم تھا۔

### والدين کے عقائد

جمال تک والدین کے فد ہمی عقائد کا تعلق تقاوہ گاؤل کے دیگر ہندوافراد کی طرح سناتن دھرم عقائد کے حامل تھے، جن میں اصنام پرستی اور شخصیت پرستی کو بنیاد کی حیثیت حاصل تھی۔ گاؤل میں ایک ہی مندر تھا جمال ہمارے گھر والے حصول سعادت کی خاطر ہفتہ میں ایک دوبار حاضری دیا کرتے۔ اس مندر میں کوئی بت نہ تھا ایک چونی تحت پر فد ہمی کتاب گر نتھ ہوئی تھی۔ گاؤل میں صرف دو فرد ایک کتاب گر نتھ ہوئی تھی۔ گاؤل میں صرف دو فرد ایک مر داور ایک عورت گر نتھ پڑھ سنتے ہے وہی گر نتھ کا پاٹھ کیا کرتے تھے، ہر ماہ بحری کی پہلی تاریخ کو گاؤل کے تمام ہندو مر داور عور تیں مندر میں با قاعدہ حاضری دیے اور گر نتھ کا پاٹھ سنتے۔ فراغت حاصل کرنے کے بعد حلوے کی صورت میں پرشاد تقسیم کیا جاتا تھا۔ پر شاد کے لائے میں ہم پیچ بھی ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو مندر میں حاضر ہواکر تے۔

گاؤل کے ہندو مذہبی تعلیم سے بہت کم لگاؤر کھتے تھے چند مذہبی رسوم کی ادائیگی كيلية مندريس جاناكا في خيال كرتے تھے يمي حالت ميرے والدين كي تھي۔ ند جب سے ان کا لگاؤ بھی چند رسوم تک منحصر تھا۔ میری ایک ہیوہ تائی صاحبہ ہر روز با قاعد گی ہے مندرجا تیں اور اکثر مالا پڑھتی رہتیں۔گاہے گاہے وہ ہمیں بھی ند ہی باتیں سنانے کیلئے یاس بٹھالیتیں دنیا کے معاملات میں ہندو حضرات پوری مہارت اورانہاک رکھتے تھے۔

## مسلم بحول سے مذہبی گفتگو

مجھے یاد ہے کہ 2 ۱۹۳ علی جب کہ میں ساتویں جماعت کا طالب علم تھا تواسکول جاتے ہوئے یاوالی آتے ہوئے اکثر مسلم طلبہ کے ساتھ ندہی گفتگو کا آغاز ہوجاتا، میں كهاكر تااگر مسلمان راه راست يرجوت اور خداك بال مقبول جوتے تواس قدر غريب نه بہوتے۔ دیکھئے ہندو کس قدر امیر ہیں، ثابت ہوا کہ ہندود هرم ہی درست ہے اور ہم راہ راست پر ہیں۔ مسلم طلبہ اس کا بیہ جواب دینے کہ دنیا کی دولت رضائے خداوندی کیلئے معیار شیں ہے حقیقت بیہ ہے کہ جب ازل میں اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا فرمایا تو مسلمان ارواح نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان جیسی نعمت عظمی کی استدعا کی تھی اور غیر مسلم ارواح نے دولت طلب کی تھی ہے جواب س کر لاشعوری طور پر میرے دل میں ایک نوع كااحساس محرومی بیدا ہونے لگتا كه شايد ہم لوگ اى لئے دولتند ہیں كه ہم نے دولت طلب کی تھی اور ایمان کی استدعاشیں کی تھی۔میرے دل میں معابیہ خیال آتا کہ میں ایخ خالن سے دونت کے علاوہ ایمان کی طلب ہیں کروں گا۔

## اسلام کی بہلی کتاب کا مطالعہ

ایک بار میرے ایک مسلمان ہم جماعت نے مولانا عبید اللہ صاحب مالیر کوٹلوی کی كتاب تخفه الهند مجھے مطالعہ كيلئے دى مولانا ہندو فرہب سے تعلق رکھتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے نواز اتھا۔ کتاب میں اسلام ، ہندومت اور سکھ ازم کے بارے میں بحث تھی۔ اگر چہ میں عمر کے لحاظ سے ناپختہ ذبمن کامالک تھالیکن اس کتاب کے مطالعہ سے میرے ذبمن میں کچھ تحرک واضطر اب سارونما ہونے لگا اور قد بہب کی طرف میرا میلان بڑھ عتا گیا۔ چنانچہ میں صبح وشام با قاعدگی سے ہندو قد بہب کے مطابق سندھیا کا فریضہ اداکرنے لگا۔ اور سونے سے قبل ہر رات والدہ صاحبہ کی مالا لئے کر آٹھ دس بار بڑھ لیتا۔ والدہ صاحبہ اس قد ہبی میلان پر قدرے حیران تھیں ، اسی دوران اسلام کے برخ لیتا۔ والدہ صاحبہ اس قد ہبی میلان پر قدرے حیران تھیں ، اسی دوران اسلام کے متعلق چند آسان می کتب پڑھنے کو مل گئیں۔ یہ کتب میراہم جماعت ریشم خان فراہم کر تا۔ ان کتب کے مطالعہ سے اسلام کے متعلق مجھے ابتد ائی معلومات حاصل ہو گئیں۔ اسکول آتے یا جاتے ہوئے میں جب مسلمان طلبہ سے اسلامی مسائل کا تذکرہ کر تا تو وہ حیران ہوجائے۔

### شب فدر

ایک روز اسکول سے فراغت کے بعد ہم گھر لوٹ رہے تھے راستے میں مسلمان طلبہ نے بتایا کہ آج سے رات ہم بیداررہ کے دعائیں مائٹیں گے۔ رات کو نور خداوندی زمین پر پہنچ کر ہر چیز کو منور کر دیتا ہے ،اس وقت جو دعاما گلی جائے وہ شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ گھر آتے ہوئے میں نے مصم ارادہ کر لیا کہ آج رات میں بھی سونے کا نام نہ لوں گا۔ اور بیداررہ کر اپنے مالک سے ایمان کی التجاء کروں گا۔ اور آئندہ سال کی شب قدر میں دولت کی استدعاکروں گا۔

شام کے وقت میں نے والدہ مکر مد کی خدمت میں گزارش کی۔ امی جان! آج میں بر آمدے میں سونا چاہتا ہوں میر ابستر وہیں لگادیں۔ والدہ صاحبہ نے وجہ دریافت کی، میں نے عرض کیا آج شب قدر ہے میں تمام رات بیدارر ہول گا۔ جب میں اس روشنی کا میں نے عرض کیا آج شب قدر ہے میں تمام رات بیدارر ہول گا۔ جب میں اس روشنی کا

مشاہدہ کروں گا جس میں درخت بھی سر گول ہوجاتے ہیں تو میں اپنے پرماتما سے دعاکروں گا، ہمارے دیمات میں شب قدر کے دوران روشنی کا ظہور اور درختوں کا سر گلول ہونا مشہورہے، کتاب وسنت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے البتہ رحمت خداد ندی کے نزول کاذکرہے۔

والدہ صاحبے نے فرمایا ہے تو مسلمانوں کی شب قدرہے تم جاگ کر کیا کرو گے میں نے کہا ای جان ایکیا حرج ہے جب کہ ہمارا اور مسلمانوں کا خدا ایک ہی ہے۔ میرے اصرار کرنے پر ای جان نے میر ابستر ہر آمدے میں لگادیا۔ جب والدہ صاحبہ اور میرے ہمائی سوسے تو میں رضائی اوڑھ کر مغرب کی طرف منہ کرکے چار پائی پر بیٹھ گیا اور نور کے ظہور کا انظار کرنے لگا نضے سے دل میں ایک ہی جذبہ موجزن تھا کہ جب نور کا مشاہدہ کروں گا اور صحن میں لگے ہوئے در خت کو سر نگوں دیکھوں گا تو فور آا پنے مالک کی بارگاہ سے کروں گا اور صحن میں لگے ہوئے در خت کو سر نگوں دیکھوں گا تو فور آا پنے مالک کی بارگاہ سے ایمان کی بھیک طلب کروں گا تاکہ مسلمان ساتھی ہے نہ کمیں کہ میں ایمانی دولت سے محروم ہوں جھے یقین کا ال تھا کہ آج رات کی دعا ہر گز ضائع نہ ہوگے۔ دل میں بید خیال بھی آیا کہ آئے رات کی دعا ہر گز ضائع نہ ہوگے۔ دل میں بید خیال بھی ہندووں دونوں سے آگے نگل جاؤں۔

میں ہمتکل نصف شب تک ہید اررہ سکا۔ نصب شب کے بعد غیر ارادی طور پر بیٹھے بیٹھے سوگیا فیر کہا آگر سونا ہی تھا تو کمر ہے مسکراتے ہوئے جگایا اور کہا آگر سونا ہی تھا تو کمر ہے میں آرام سے سوجاتے احساس ندامت سے میری گردن جھک گئی۔ بین این سوجانے پر افسوس کرنے لگاکہ دعاما نگنے کا سنری موقع بیس نے ضائع کر دیا۔

شب قدر کی بر کت

الله تعالى على جلاله كي رحمت كاكيا تموكانا! مرافية كريم في ميرے معصوم جذبات

اور میری ایمانی تمناؤل کو شرف قبولیت سے نواز الحمد للدسال آئندہ کی شب قدر سے
پہلے ہی میرادل ایمان کی ضیاء پاشیول سے منور ہو چکا تھا۔ جو شخص خلوص دل سے اللہ
رب العزت سے استدعا کر تاہے وہ ہر گزخائب وخاسر نہیں رہتا۔ حدیث نبوی میں ہے:
"مولائے کر یم فرماتے ہیں کہ جو شخص قلبی خلوص کے ساتھ میری بارگاہ میں التجاء کر تا
ہے اس کی التجاء کورد کرتے ہوئے مجھے حیاء آتی ہے۔"

اگرچہ ایمان کیلئے دعائیہ الفاظ میرے لیوں تک نہ پہنچ سکے لیکن علیم بذات الصدور سے میرے میں سے ذیادہ اپنے آقاد مولی اللہ تعالیٰ کا سے میرے معصوم جذبات کی لاح رکھ لی۔ میں سب سے زیادہ اپنے آقاد مولی اللہ تعالیٰ کا ممنون ہول۔

## مولانا عبدالرؤف صاحب سے ملاقات

صنح اسکول جاتے ہوئے ہیں نے رات کی تمام روئیدادا پنے ساتھی طالب علم رہیم فان کو سائی۔ ریشم فان نے کہا کہ یو چھال کلال ہیں ہمارے اسکول کے قریب ہی ایک بررگ اور نیک آدمی رہنے ہیں۔ کی ون آپ کو ساتھ لے جاکر ان سے ملواؤں گا۔ میں نے کہااگر میرے گر والوں کو پتہ نہ چلے تو میں ضرور تمہاراسا تھ دوں گا۔ چنا نچہ چندروز بعد ہم دونوں مولانا عبدالرؤف صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ریشم فان نے میر انعد ہم دونوں مولانا عبدالرؤف صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ریشم فان نے میر انعار نے کہا تعارف کرایا کہ اس کانام کرش لعل ہے۔ یہ میر ایڈوی ہے۔ اسلائی کتب پڑھتا رہتا ہے۔ یہ میر ایڈوی ہے۔ اسلائی کتب پڑھتا رہتا ہوں اور سونے سے بیلے معلومات کے مطابق جواب دیتارہا۔ میں نے مولانا کو بتایا کہ ہر روز صح وشام میں میں اپنی معلومات کے مطابق جواب دیتارہا۔ میں نے مولانا کو بتایا کہ ہر روز صح وشام میں اپنی معلومات کے مطابق جواب دیتارہا۔ میں نے مولانا کو بتایا کہ ہر روز صح وشام میں اپنی معلومات کے مطابق جواب دیتارہا۔ میں نے مولانا کو بتایا کہ ہر روز صح وشام میں اپنی معلومات کے مطابق جواب دیتارہا۔ میں نے مولانا کو بتایا کہ ہر روز صح وشام میں اپنی معلومات کے مطابق جواب دیتارہا۔ میں نے مولانا کو بتایا کہ ہر روز صح وشام میں اپنی معلومات کے مطابق جواب دیتارہا۔ میں نے مولانا کو بتایا کہ ہر روز صح وشام میں اپنی معلومات کے مطابق جواب دیتارہا۔ میں بادر مالا پر بھی پڑھا

مولانا ميري باتين من كربراسية جويل موسية فرمانة لله مجمع تمراريد بني

میلانات سے بڑی مسرت ہوئی ہے۔ میں تہمیں ہر گزید نہیں کہوں گاکہ ابنادین ترک کرکے اسلام قبول کرلوالبتہ ایک بات خیر خواہی کے طور پر کہہ دیتا ہوں اگر اس پر عمل کروگے تو ضرور فائدہ اٹھاؤ گے۔ عرض کیا آپ فرمائیں میں حتی الوسع عمل کرنے کی کوشش کرول گا۔

### طلب ہدایت کی دعا

فرمایا۔ مسلمانوں اور ہندووں کا خداا یک ہی ہے ہم اے اللہ کے ہام ہے پکارتے ہیں اور آپ بھٹوان یا پرماتما کے نام سے یاد کرتے ہیں ، دونوں کا خالق دمالک وہی ایک ہے ، وہی ہرایک کی دعا قبول کرتا ہے ، ہر ایک پر رحمت کرتا ہے ، ہر چاندار کو وہی رزق دیتا ہے ، وہ نمایت مربان آقا ہے۔ اگر انسان رات کے وقت سونے ہے ، پہلے اپنے آقا کی طرف ہمہ تن متوجہ ہوکر خلوص سے دعا مائے "اے پروردگار عالم! میں ایک بے یادو مددگار اور کم فیم انسان ہوں جھ میں اتنی اہلیت نہیں کہ میں راہ راست کو پہچان سکوں۔ اگر آپ کمال عنایت سے صراط مستقیم کا انکشاف فرمادیں تو میں اس راہ کو ضرور ابنا لوں گا۔ اے میرے مالک میں اینے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں "۔

مولانانے فرمایا۔ بیٹا!اگر تم با قاعدگی ہے اپنے رب کے حضور بید دعاکرتے رہوگے تورب تعالیٰ ضرور بالفرور آپ کوراہ حق کی ہدایت فرمائیں گے۔ پھر اسے قبول کرنا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ ہمیں ہمارے بزرگول نے بتایا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کواللہ رب الفرت کے حوالے کر دیتا ہے تو دہ اسے ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ اس کی بارگاہ میں محرومی نام کی کوئی چیز نہیں اس دعامیں نہ کسی ند ہب پر حملہ ہے اور نہ کسی ند ہب کا نام ہے۔ بیٹا اگر مہیں ہندو فد ہب کی طرف ہدایت ملے تواسی دھرم پر قائم رہنا اور اگر کسی ریگر نہ ب کی حقانیت رہنمائی حاصل ہو تو پھر اسے اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیٹا انشاء اللہ صحیح ند ہب کی حقانیت کہلئے یہ دعار بان قاضع ثابت ہوگی۔

مولانا عبدالرؤف صاحب کی تجویز مجھے بہت پیند آئی میں نے عبد کیا کہ ہر روز رات کو یہ وعامانگ کر سویا کرول گا۔اور جس فرجب کے متعلق مجھے راہنمائی ملی میں اے ضرور قبول کر لول گاکافی ویر ہو چکی تھی ہم مولانا موصوف سے اجازت لے کر رخصت ہوئے۔ مولانا نے بڑے مولانا ہو کیا۔

پچھلے پہر فدرے تاخیر سے گھر پہنچا۔ والدہ صاحبہ نے تاخیر کی وجہ وریافت کی، میں نے بتایا کہ ہم راستے میں بیٹھ کر سکول کاکام کرتے رہے للذادیر ہو گئی۔ والدہ صاحبہ مطمئن ہو گئیں۔ و عاکا آغاز

رات کو سونے سے پہلے مولانا کی بتائی ہوئی دعاما تکی اور سوگیا۔ تقریباً دس پیدرہ روز ہر رات کو ہیں دعامائگ کر سوتالیکن میں نے دعاکا کوئی اثر محسوس نہ کیا۔ یہ فروری ۱۹۳۸ کا ذکر ہے۔ میں آٹھویں جماعت کا طالب علم تھا۔ سالانہ امتحان بھی قریب تھا سکول کے کام سے فارغ ہوئے رکے بعد سونے سے قبل میں با قاعدہ دعاکر کے سوتا کہ اللہ تعالی راہ راست کا اکشاف فرمادیں۔

آواخر فروری ۱۹۳۸ء کاذکرہے۔ جب میں نے سکول کاکام ختم کر لیااور سونے کیلئے بستر پر دراز ہوا تو میں نے اپنے آقاسے عرض کیا، میرے مالک! مجھے اپنی دعاؤل کا کوئی اثر نظر نہیں آتا کیا میں آپ کابدہ نہیں ہول ؟احیاس محروی اور شدت جذبات نے جیز دل کو پچھلادیا۔ اور بلاادادہ آنسوول کے چند قطرے میری آٹھول سے فیک پڑے اور میں پُر نم آٹھول کو بی خواب دیکھا۔

پُر نم آٹھول کو بد کر کے سوگیا۔ نصف شب کا عمل ہوگا کہ میں نے ایک خواب دیکھا۔
عالم خواب میں نبی اکر م علیت کی زیار ت

میں نے اپنے ایک ہم جماعت لال خان ولد عالم شیر سکنہ میانی سے کہا۔ آؤیار میر اارادہ ہے کہ مل کر جج کر آئیں میں مکہ مکر مہ چینج کر اسلام قبول کرلوں گا۔ لال خان چلے پر رضامند ہو گیااور ہم میانی گاؤل ہے نکل کر مکہ مکر مہ کی ست چل پڑے۔

ہمارے گاؤل ہے شالی جانب ایک میل کے فاصلہ پر پچھ جشے اور باغات ہیں،

جب ہم نے باغات کو عبور کر لیا تو ہمیں سامنے ہے ایک ہندو سادھو آتاد کھائی دیا جس نے

صرف ایک نگوٹی ذیب تن کرر تھی ہے اور اس نے تمام بدن پر راکھ ملی ہوئی تھی۔ ہمارے
قریب پہنچ کر سادھونے شفقت تھرے لیج میں کماعزیزو! کمال جارہ ہو۔ لال خال

نے جو اب میں کما کہ ہم حج کرنے مکہ مکر مہ جارہے ہیں، سادھو مسکراتے ہوئے کئے لگا

بہت اچھا میر ابھی وہیں جانے کا ادادہ ہے، خوب ساتھ رہے گا۔ میں مکہ مکر مہ تک تمام

راستہ کے نشیب و فرازے بھی آگاہ ہوں۔ تہیں بھاظت ساتھ لے جاؤل گا۔

سادھو کی باتیں من کرہم بہت خوش ہوئے کہ محرم راہ کی رفافت حاصل ہو گئی ہم نتیوں چل پڑے سادھو آگے آگے تھااور ہم دونوں اس کے نقش قدم پر چلتے جارے ہتے تین چار میل کی مسافت طے کرنے کے بعد ہم ایک سنسان مہیب اور تاریک جنگل میں داخل ہو گئے۔خار دار جھاڑیوں اور بھرے ہوئے کا نٹول کی وجہ سے جلنا محال ہورہا تفا۔جب ہم جنگل کے وسط میں ہنچے تو ہر طرف سے خونخوار جانور شیر ، چینے ، سانپ اور پھووغیرہ اپی طرف آتے دکھائی دیئے ہم دونوں بید منظرد کھے کر سہم گئے ہمارے قدم جلنے سے خود خود رک گئے۔ ساد حوصاحب نے ہماری مدیجیائی کیفیت بھانی کی ہمیں مخاطب كرك كينے لكے، ويكھوميراكام لوكول كو كمراه كرناہے سوتمہيں بھى غلط راہ برلے آيا ہول۔ بيراسته مكرمه تك نهيس جاتابيل في اينافرض منصى اداكر دياب تم جانواور تهماراكام ساد حوبیہ الفاظ کمہ کر ہماری نظروں سے او جھل ہو گیا۔ تلاش بسیار کے باجوداس کا نشان تک ند ملا۔ ہم دونوں نے در ندول کے خوف سے گاؤل کی طرف بھا گناشروع کیا جب ہم گاؤل کے قریب پنجے توسورج غروب ہو چکاتھااور ہر سو گھری تاریکی جیما گئی تھی۔ میراساتھی لال خان گھر جلا گیا۔ اور میں چند منٹ گاؤل کے باہر ہی رکار ہا۔ تاریکی

سشب نے ہر چیز کو اپنی لیب میں لے لیا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ بھی بھائی نہیں دیتا تھا مجھے
اند ھیرے میں خوف آنے لگا اور گھر جانے کیلئے قدم اٹھایا ہی تھا کہ میرے قریب ایک
سایہ آکر دک گیا، خوف کے مارے میں لیننے میں شرابور ہو گیا۔ آنے والے نے
پوچھاکون ہو میں نے کماکر شن لعل ہول میں نے بھی آواز سے پہنچان لیا کہ یہ میر ادوست
اور ہم جماعت محمد صادق ولد صوبید ارخان ساکن یو چھال کلال ہے میرے حواس جا ہوئے
تو میں نے پوچھامحم صادق اس تاریک رات میں آپ کمال ؟

"فی کرنے جارہاہوں "محمد صادق نے جواب دیا ہیں نے کما اراؤہ تو میراہی تھا گراب اس اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا۔ لگذامیں صبح کے وقت روشیٰ ہیں اپنے سفر کا آغاذ کرول گا۔ میری بات سن کر مجمد صادق نے میری بیٹے پر ایک ذور دار مکہ جمادیا اور کماارے بھٹی حثیت بھی نہیں رکھنے۔ کماارے بھٹی حثیت بھی نہیں رکھنے۔ کماارے بھٹی حثیت بھی نہیں رکھنے۔ میں پہند میں افغاظ سن کر میں بھی چلئے تیار ہو گیا بھی ہم نے اندھیرے میں پہند قدم ہی افغاظ سن کر میں بھی چلئے کیلئے تیار ہو گیا ابھی ہم نے اندھیرے میں پہند قدم ہی افغائے ہوں گے کہ مغرب کی جانب آسان پر ایک بہت بواچاند نمو وار ہو گیا جو چودھویں کے چاندے پندرہ گنا بواجوگا۔ چاندگی روشی اس قدر تیز تھی کہ روئے زمین پر تاریکی کا نام و نشان تک باتی نہ رہا۔ اور ہر ارول میلول تک ذمین ہماری نظروں کے سامنے تھی۔ چاندگی تیز روشیٰ میں ہم نے مبارک سفر کا آغاز کر دیا۔

خواب میں ہوں محسوس ہواکہ پچھ مسافت طے کرنے کے بعد ہم مکہ کرمہ پہنچ اور ہر گئے ہیں۔ بنب حرم مقدس میں واخل ہوئے تو خانہ کعبہ نظروں کے سامنے تھا اور ہر طرف ریتلامیدان تھا۔ ہم نے ویکھا کہ بے شار صحابہ کرام رضوان اللہ علیم صاف وشفاف سفید لباس میں ملبوس بیت اللہ کی طرف رخ کئے بیٹھے ہیں۔ اور سرور کو نین آتا نے وشفاف سفید لباس میں ملبوس بیت اللہ کی طرف رخ کئے بیٹھے ہیں۔ اور سرور کو نین آتا کے نامدار سید مرسلین نبی اکرم عیات خانہ کعبہ کی دیوار سے بیشت مبارک نگائے صحابہ کرام کی طرف رخ زیبا کئے تشریف فرما ہیں۔ آنخضرت عیات کی کونے والی طرف رخ زیبا کئے تشریف فرما ہیں۔ آنخضرت عیات کی کونے والی

دیوار کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ ہم نے دور ہی سے آپ علی کو پہنچان لیا۔ ہیں محمد صادق کے پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ یہ مسلمان ہے لنذا پہلے آپ علی ہے۔ یہ ملے۔ اس کے بعد میں ملا قات کی سعادت حاصل کرول گا۔ ہم صحابہ کرام کے در میان سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے محمد صادق نے حضور علی ہے مصافحہ کیلئے ہاتھ آگے بڑھائے حضور علی ہوئے آگے بڑھائے مصافحہ کیلئے ہاتھ آگے بڑھائے حضور علی ہے مصافحہ کیلئے ہاتھ آگے بڑھائے مصافحہ فرمایا۔

محمہ صادق کے بعد میں بارگاہ عالی میں مصافحہ کیلئے حاضر ہوا تو نی رحمت علیہ اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھ جیسے غیر مسلم ، حقیر اور نا قص انسان کو گلے لگانے کا شرف خشا میرے بدن کے ذرے ذرے میں مسرت کی اسریں دوڑ گئیں۔مارے خوشی کے رونے کو جی جیات تھا۔ رحمتہ للعالمین علیہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور مجھ جیسے ناکارہ کو بھی اپنی پاس مطالیا۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، آپ کی خدمت میں مسلمان ہونے کیلئے حاضر ہوا ہوں میرے دائیں ہاتھ کو اپنے مقدس ہاتھوں میں لیااور کچھ دیر پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اب تم مسلمان ہو۔

آپ علی کاار شادس کر میں بہت خوش ہوا کہ مجھے خود نبی آخر الزمال علیہ نے اللہ میں اللہ میں ہم اسلام کی دولت سے بہر ہور فرمایا ہے۔ میں کتناخوش قسمت ہول۔ عالم خواب ہی میں ہم نے بچھ وقت مکہ مکر مد میں گزار الور بھر اپنے گھر دل کولوٹ آئے۔

منے کے وقت جب بیدار ہوا تورات کا سارا منظر آئھوں کے سامنے تھا۔ اور میرا دل ایک انجانی مسرت کے باعث بلیوں اُچھل رہا تھاناشتہ کیا بستہ لیا اور سکول چلا گیا چھٹی کے بعد ریشم خان کو ساتھ لے کر مولانا عبدالرؤف صاحب کی خدمت میں پنچا۔ اور گزشتہ رات کا خواب بیان کیا مولانا خواب من کر بہت مسرور ہوئے ان کا چرہ گلاب کے پھول کیلر ح کھل گیا۔ فرمایا دیکھا وعا کا اثر اللہ تعالی نے راہ حق کا انکشاف کیے عمرہ طریق پھول کیلر ح کھل گیا۔ فرمایا دیکھا وعا کا اثر اللہ تعالی نے راہ حق کا انکشاف کیے عمرہ طریق سے فرمایا ہے۔ لیکن فی الحال اس وعا کو ترک نہ کرواور با قاعد گی سے ہر روز رات کے وقت

#### 🐃 و تنامانگ کرسویا کرو۔

گر چینج کر کھانا کھایا سکول کاکام کیااور سونے سے پہلے وہی التجاء اللہ دب العزت کی بارگاہ میں پیش کی طلوع سحر کاوفت ہوگا خواب میں کیادیجھتا ہوں۔

# نبى اكرم عليسائه كى دوباره زيارت

سکول میں چھٹی کی گھٹی جے اور ہم میانی کے طلبہ سکول سے گھر کی جانب
روال دوال ہیں۔ ابھی ہم نے نصف راستہ ہی طے کیا ہوگا ہم نے دیکھا کہ میانی کی جانب
سے ایک دیو قامت شخص ہماری طرف ہو ھتا چلا آید ہاہے جس نے صرف ایک لنگوٹی ہاندھ
ر کھی ہے۔ باتی تمام بدن ہر ہنہ ہے جہم کا رنگ کوے کی طرح سیاہ ہے۔ ماتھ پر ایک ہوا
ساسینگ ہے۔ اس کے بازوچودہ پندرہ فٹ طویل دکھائی دیتے تھے۔ باتی بدن کی طوالت کا
آپ خود اندازہ کر لیں۔ جب وہ ہمارے قریب آگیا تو تمام طلبہ مارے خوف کے کا نیخ
سی نے کہادوستو! یہ تو د جال ہے قیامت آنے والی ہے اور یہ د جال علامات قیامت
میں سے ایک علامت ہے۔

د جال آپ ہے ہو چھے گائم کس کے بدے ہو۔ آپ جواب میں کہیں کہ ہم اللہ

تفالی کے بدے ہیں۔ اسخ میں د جال ہمارے پاس پہنچ گیا۔ سب سے پہلے ہمارے ایک

ہم جماعت غلام نبی کی طرف متوجہ ہوااور پوچھا کس کے بدے ہو؟ غلام نبی نے ڈرتے

ڈرتے جواب دیا" میں اللہ تعالیٰ کا بدہ ہوں" و جال نے اسے دونوں ہا تھوں سے پکڑ کر
اچھالااور زمین پر ذور سے بٹے دیا گرتے ہی غلام نبی کی روح تفس عضری سے پرواز کر گئ۔
اس کے بعد د جال نے اندر سین کو ہلی ایک ہندولڑ کے سے وہی سوال کیا۔ اس نے کما" میں

تہمار ابدہ ہوں" د جال ہے جواب س کر بہت خوش ہوااور اسے کھانے کو بہت می مٹھائی

دی۔ میری یاد کے مطابق دیگر تمام لڑکوں نے د جال کی بدگی کو قبول کر لیا اور مٹھائی

کھانے میں مشغول ہوگئے سب سے آخر میری باری آئی، د جال نے وہی سوال دہر ایا میں نے ڈرتے ڈرتے ڈرتے جواب دیا" میں اللہ تعالیٰ کابعہ ہوں" د جال نے جواب سنتے ہی جھے اس قدر زور دار چپت رسید کی کہ میں دس پندرہ گر دور جاپڑا۔ میں اٹھ کررونے لگا۔ د جال نے تکمانہ لہجے میں کما ادھر آؤ۔ میں نے روتے روتے قدم اٹھایا ہی تھا کیاد یکھتا ہوں کہ سرکار دوعالم نبی اکرم علیہ قریب ہی جلوہ افروز ہیں۔ (بیہ جگہ یو چھال کلاں اور میانی کے در میان واقع ہے۔ جب بھی دہاں سے گررتا ہوں تواحر اماسا نکیل سے از کر درود شریف در میان واقع ہے۔ جب بھی دہاں سے گررتا ہوں تواحر اماسا نکیل سے از کر درود شریف

نی رحت علی نے فرمایا میرے یاس آؤ۔ میں آپ علی کی بار گاہ عالیہ میں حاضر ہو گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے کل تو آپ علیہ کو خانہ کعبہ میں دیکھا تھا۔ آپ يمال ات دور مقام يركي تشريف لے آئے بي ؟ آئ كى رات بيل ظرحمة للعالمين عليہ ا کوبردی واضح صورت میں دیکھا آپ علی کے سفید لباس زیب تن فرمار کھا تھا اور اُوپر سفید چادر لینی ہوئی تھی۔ سریر عمامہ بھی سفید رنگ کا تھا۔ آپ علیستہ کی ریش مبارک مشت بهر تھی، جس میں اکثربال سیاہ ہے اور پھھ سفید، سفید بالوں پر رنگ حنا تھا۔ آپ علیہ کا لباس سادہ اور انتائی صاف تھا۔ آپ علیہ کے مقدس ہاتھ میں خاستری رنگ کی تنہیج و کھائی دے رہی تھی۔ آپ علی کھیة الله کی جانب رخ کئے کھے پڑھ رہے تھے۔ میں آپ كى خدمت ميں حاضر جوكر بينھ كيا۔ ويھوبيٹا! "ميں اتن دورے صرف تهمارى مددكيلئے آيا ہوں اب رونا ختم کرو۔ ساتھ ہی ساتھ اپنادست شفقت میری پشت پر پھیر رہے تھے جس طرح ایک مشفق باب یخ کو حیب کرانے اور ہمت بندھانے کے لئے اپناہاتھ پھیرتا ہے۔ فرمایا "د جال کی بات ہر گز تشکیم نہ کرنا۔اب بیر تمہیں تکایف نہیں دے سکتا، یہ د نیوی آرام و آسائش آخرت کے انعام واکرام کے مقابے میں ایج ہیں۔ اگر تم اس آزمائش میں ثابت قدم رہے تو آخرت میں انعامات وافرہ سے نوازے جاؤے۔ وجال کی بات پر

۔۔۔۔۔۔ توجہ نہ دینامیں تہماری کامیابیوں کے لئے دعاکر رہا ہوں تہمیں انتاء اللہ ناکامیوں کا منہ بند نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالی تہماری مدو فرمائیں گے "۔

یہ سے نبی دوسر ارحمۃ للعالمین کے پُر شفقت الفاظ جو میرے دل کی اتھاہ گر ائیوں میں پیوست ہوگئے۔ آپ علی کی شفقت کی بناء پر میری خوش کی کوئی انتمانہ رہی تھی کہ مجھ جیسے ناکارہ انسان کیلئے نبی رحمت علی ہے اس قدر دور در از سفر کی تکلیف گوار افر مائی میر احوصلہ بلند ہو چکا تھا۔ اور میں د جال کی بات سے انکار کرنے کیلئے بالکل تیار تھا۔

قار کین کرام! انسان کو اپنے اعمال نیک وبدکا طوبی علم ہوتا ہے۔ میں بھی اپنی بدا عمالیوں سے پورے طور پر آگاہ ہوں مجھے علم ہے کہ اعمال حنہ سے ہی دامن ہوں کیکن میرے دامن میں ایک مقدس چیز بھی موجود ہے ، بھی چیز بروز قیامت انشاء اللہ میری غزیز ترین متاع حیات ہے اور یہ آپ علی کے میری غزیز ترین متاع حیات ہے اور یہ آپ علی کے مقدس ارشادات ہیں میں ان پر جا طور پر فخر کرتا ہوں کہ میں وہ خوش قسمت وصاحب مقدس ارشادات ہیں میں ان پر جا طور پر فخر کرتا ہوں کہ میں وہ خوش قسمت وصاحب سعادت انسان ہوں جس کیلئے سید دوعالم نے کامیائی کی وعافر مائی ، انشاء اللہ کسی معاملہ میں معاملہ میں معاملہ میں معاملہ میں معاملہ میں معاملہ میں کے میں کامنہ نہ دیکھنا پڑھے گا۔

آنخضرت علیہ کی اس دعائے طیبہ کا اثر میں اپنی زندگی میں نمایال طور پر دیکھ رہا ہوں۔ الجمد لللہ کسی معاملہ میں آج تک مجھے ناکامی نہیں ہوئی، زندگی کے ہر موڑ پر مسر تیں اور کامر انیال مجھے ہے ہمکنار ہوئے کے لئے موجود ہوتی بیل۔ سید دوعالم علیہ کی دعاہے میں طمانیت وسکون کی زندگی ہر کررہا ہوں۔ آئندہ زندگی میں اس دعا کے ان از اس سے آپکو بھی آگاہ کرونگا۔

د جال نے جھے دوبارہ آوازوی میں نے اس کے پاس پینج کر دیکھا کہ اس کی بات کو اسلیم بات کو اسلیم کرنے جھے کہنے لگے اسلیم کرنے والے الواع واقسام کی مزید اراشیاء کھارہے ہیں لڑکے جھے کہنے لگے اگر تم بھی اس کی اطاعت کرلو تو ہماری طرح مزے اڑاؤہ میں نے کما۔ دوستو! یہ دینوی

تعتیں چند روزہ اور زوال پڈر ہیں۔ میں انتاء اللہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے عطاء کردہ انعامات حاصل کروں گا۔ مگروہاں تہمارے لئے کوئی سکون نہ ہوگا۔

د جال بدالفاظ من کر غضب ناک ہو گیا۔ مارنے کوہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ڈر کے ہارے میری آنکھ کھل گئی۔ یم وخوف کی عجیب سی کیفیت مجھ پر محیط تھی مگر جب احساس ہوا کہ خواب تھا تو خوف جا تا رہا۔ اور لیٹے لیٹے خواب کو دہرانا شروع کر دیا نبی اکر م علیہ ہے ارشادات عالیہ کی شیرین دل و دماغ میں رس گھول رہی تھی۔ مولانا عبد الروف صاحب کی خد مت میں

ناشتہ کر کے سکول کی راہ لی چھٹی پر ریٹم خان کے ساتھ مولانا عبد الرؤف صاحب
کی خدمت میں حاضر ہوااور رات کا خواب سایا۔ مولانا نے فرمایا۔ ویکھو عزیز کرش لعل!
ای میرے خیال کے مطابق مزید کی تشر تکو تو ضح کی حاجت نہیں۔اللہ رب العزت نے تہماری دعاؤل کو قبول فرمایا اور صراط متنقیم کا اکشاف واضح طور پر فرمادیا، یہ سیدھارات مصرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ نبی اکرم علیق کی زیارت سب سے برداشرف ہے۔ اور تم دوباراس شرف سے بہر ہور ہو چکے ہو۔ اب تمہارے لئے التواء و تاخیر مناسب نہیں زندگ کا کیا بھر وسہ، دوسرے خواب سے پیتہ چاہے کہ قبول اسلام کے بعد تمہیں آزمائشوں کے مراحل سے گرز رنا پڑے گا، لیکن آقائے مدنی کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔

مناسب ہے کہ تم آج ہی اسلام قبول کرلو، میں نے عرض کیا میں ایک دودن میں حتی فیصلہ کرلوں گا۔ مولانا سے اجازت لے کر ہم محتی فیصلہ کرلوں گا اور دو تین زوز میں آپ کو مطلع کروں گا۔ مولانا سے اجازت لے کر ہم اسکول واپس آئے اور گھرکی راہ لی۔

### ميرك ارادے كى اہل خانہ كواطلاع

دوسرے دن سکول آرہے تھے کہ میں نے ایک مسلمان لڑکے کواپنے ارادے سے اگاہ کیا۔ اس نے دوسرے ہندولڑ کول کو ہتادیا۔ بات میرے گھر تک پہنچ گئی۔ والد صاحب سلسلۂ ملازمت کشمیر میں تھے۔ گھر پر دادی صاحبہ اور والدہ صاحبہ تھیں دونوں نے لین طعن شروع کردی میں نے اس خبر کی صدافت سے انکار کیا۔ رات کے وقت دادی صاحبہ نے گاؤں کے معزز ہندو حضر ات کو اکٹھا کیا تمام بات انہیں بتائی اور مشورہ طلب کیا۔ معززین نے کہا۔ بہتر ہے کہ اسے سکول نہ جانے دیا جائے اور کشمیر میں والدصاحب کے پاس داخل کر ادیا جائے۔ پھر جھے مخاطب ہو کر کئے لگے تم کس جمافت میں مبتلا ہوگے ہو۔ بھلا اسلام بھی کوئی فد جب ہے جس کے مانے والوں پر غربت وافلاس محیط ہے وہ ہم سے تم نفاس کو کر زندگی گزارتے ہیں۔ اور کوئی ایسی پر ائی ہے جو مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی۔ ہماراد هرم تو کتنا پاک، صاف اور پو تر د ظرم ہے۔ تم نفاست کو چھوڑ کر غلاظت کے جاتی۔ ہماراد هرم تو کتنا پاک، صاف اور پو تر د ظرم ہے۔ تم نفاست کو چھوڑ کر غلاظت کے گئے۔ ہماراد هرم تو کتنا پاک، صاف اور پو تر د ظرم ہے۔ تم نفاست کو چھوڑ کر غلاظت کے گئے۔ ہماراد هرم تو کتنا پاک، صاف اور پو تر د ظرم ہے۔ تم نفاست کو چھوڑ کر غلاظت کے گئے۔ ہمار کا چاہتے ہوں

میں نے جواب بیل کہا کہ ہندہ پڑول نے محض شرات کیلئے یہ افواہ اڑائی ہے جس میں صدافت کا شائیہ تک نہیں۔ دادی صاحبہ بردی بہادر اور دلیر خانون تھیں خاندان کا ہر فرد ان سے خانف رہتا۔ فرمانے لگیں اگر تم نے کوئی الی حرکت کی تو میں تہیں ذیدہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے کہا دادی صاحبہ! آپ بے فکر رہیں الی کوئی بات نہیں، الغرض میں نے دروغ مصلحت آمیز ہے اپنی جان چھڑ ائی اور وہ حضرات کافی رات گئے گھروں کووالی ہوئے۔

صبح سورے سکول جائے لگا تو والدہ صاحبے نے روتے ہوئے فرمایا۔ پیٹا! کوئی غلطی نہ کر بیٹھنا، ورنہ ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔ تمام خاندان اور علاقے میں ہم ذلیل ہو جائیں گے ، میں نے کہامی جان! آپ فکرنہ کریں میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤل گا۔ والدہ صاحبہ مطمئن ہو گئیں اور میں سکول چلا گیا۔ دور وزبعد میں مولانا عبدالرؤف صاحب کی خدمت میں عاضر ہوا اور عرض کیا جناب آج تو میں گھر جاؤل گا۔ صبح آپ کی خدمت میں عاضر ہو جاؤل گا۔

مولانا نے فرمایا آج بی یمال رہ جاؤ۔ میں نے عرض کیا آبھی تو بچھے اپنی والدہ اور کھا تیوں کو آخری بار الوداع کمنا ہے۔ پھر شاید زندگی میں انہیں نہ مل سکول ، مولانا رضامند ہوگئے فرمایا بہتر ہے۔ صبح جمعہ کا مبارک دن ہے اور کے ۱۳۵ سے من جمری کا آغاز ہورہا ہے۔ مولانا سے صبح کا وعدہ کر کے گھر لوٹ آیا۔

#### مولانا عبدالرؤف صاحب

مولانا عبدالرؤف صاحب صالح اور متقی شخص تضے حضرت مولانا حسین علی ماحب حفرت مولانا حسین علی ماحب حفرت مولانا حسین علی صاحب حفرت مولانا رحمة الله کے مریدین میں سے تنے۔ حفر ت مولانا عبدالرؤف صاحب مسلک رشید احمد صاحب گنگوہی کے عزیز تلافہ میں سے تنے۔ مولانا عبدالرؤف صاحب مسلک کے لحاظ سے دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تنے۔ مولانا موصوف شب وروز خدمت اسلام میں مصروف رہتے تنے۔ اب مولانا کی وفات کو دوسال ہو چکے ہیں۔ الله تعالی اس مرد مجاہدی مغفرت فرمائیں۔

#### والنده اور بھائیوں سے الوداع

بروزجمعة المبارک کیم محرم الحرام ۷۵ ساھ مطابق چار مارچ ۱۹۳۸ء صبح سویرے حسب معمول نیند سے بیدار ہوالیکن آج خلاف معمول دل کی دھر کئیں شدت اختیار کر چکی تھیں دل تھا کہ ڈوبا جارہا تھا۔ معلوم نہیں کیوں والدہ صاحبہ صبح کا ناشتہ تیار کر رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ ماں کا پکایا ہوا ناشتہ آج میر اآخری ناشتہ ہے۔ پھر شاید ذندگی ہھریہ مامتا بھر اناشتہ نصیب نہ ہو۔ کھانے کے دور ان بہانے بہانے والدہ ماجدہ کے پاؤں کو چوم استا بھر اناشتہ نصیب نہ ہو۔ کھانے کے دور ان بہانے بہانے والدہ ماجدہ کے پاؤں کو جن کیا۔ فرمایا کیا کر رہے ہو۔ عرض کیا یہاں میری پنسل تھی۔ مال کے مقدس پاؤں کو جن کے ساتے جنا ہوں کی معافی ماگا۔

میری بیاری مال! شاید آپ کی اپنے بیٹے ہے یہ آخری ملا قات ہو۔ شاید آپ کے باول چھونے کا ذریں موقع پھر میسرنہ آئے ، مجھے معاف کر دینا، میں آپ کی جس پر بیثانی کا باعث بنے والا ہوں اس کی بھی پیشگی معافی کا خواستگار ہوں۔ آنسووں کا سیلاب اُئم آنے کی سیکے بید تاب تھا۔ صبط کے بند ٹو شخ جارہے تھے۔ بردی مشکل سے جذبات پر قابد پایا مباداعفو کے بید آنسو کہیں قلبی عزائم کی غماذی نہ کر دیں۔

بہانے بہانے سے تیوں بھائیوں موہن لال،ارجن داس اور پریم داس کے سر دل پرہاتھ بھیر لیااور خاموشی سے الوداعی جملے کے میرے بیارے بھائیو! تم میری مال کے بیٹے ہو۔ جھے تم سے شدید محبت عبے لیکن میں ہمیشہ کیلئے تم سے جدا ہورہا ہول۔شاید پھر تم اور ہم مل کرندرہ سکیں تمہاری جدائی کاداغ ہمیشہ میرے دل میں رہے گا۔ میری زیاد تیال معاف کردینا۔ ہمیشہ میرے دل میں تمہاری یادرہے گی۔اف بے صبر گا۔ میری زیاد تیال معاف کردینا۔ ہمیشہ میرے دل میں تمہاری یادرہے گی۔اف بے صبر آنسو گوشائے چشم سے میر ابھانڈا پھوڑنے کیلئے بہد نکلے۔

مجھے تو ناز نھا ضطِ عم درو محبت پر بیر آنسو آج کیول بے تاب ہوہو کر نکلتے ہیں

والدہ مکرمہ نے دیکھ لیا۔ ارب تم تورورہ ہو۔ میں نے کمادھو کیں کی وجہ سے آتھوں میں نے کمادھو کیں کی وجہ سے آتھوں میں پانی آگئی اور خاموش ہو گئی۔ آتھوں میں آگئی اور خاموش ہو گئی۔ گھر سے الوواع

میں نے مال اور بھا ئیول کو ہزبان خاموشی الوداع کر کے بستہ اٹھایا۔ امی جان سے
سکول کی فیس لی اور سکول جانے کیلئے تیار ہو گیاوسط صحن میں پہنچ کر گھر پر ایک اچٹتی سی
نگاہ ڈالی اور کما۔ اے میرے بیارے گھر! میں نے اپنی ذندگی کی چودہ بہار میں تیرے سائے
سائے گزاری ہیں جھے تیرے ذرے ذرے درے سائر اور لگاؤ ہے۔ آج میں مجھے الوداع کمہ
کر ہمیشہ کے لئے جارہا ہوں شاید پھر عمر بھر تیرے سائے میں وقت گزارنے کا موقعہ ہاتھ

نه آئے۔ میں مجبورا تھے چھوڑ کر جارہا ہوں تھے بھی میر اآخری سلام ہو۔

ان جذبات کے سیاب کو سینے میں دبائے گھرے نکل کھڑ اہواجب والدہ صاحبہ کی پر شفقت نگاہوں سے او جھل ہو گیا تو صبر و تخل کے تمام بند ٹوٹ گئے۔ میں ایک حقیر سے تکے کی طرح جذبات واحباسات کی رومیں بہتا جارہا تھا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ بردی دفت سے گاؤں کو عبور کیا۔ راستے میں ایک مسلمان عورت نے روتا دکھ کر کما۔ آج تہیں والدہ نے مارا ہے نا! میں نے دل میں کماوالدہ نے نہیں والدہ کی شفقت نے مارا ہے۔

راسے میں جی کھر کر رویا۔ والدہ ماجدہ اور بھا نیوں کی صور تیں آ کھوں کے سامنے گردش کر رہی تھیں۔ والدہ اور بھا نیوں کے آئندہ بھنے والے آنسو جھے نظر آرہے تھے۔ دور تک میں بھی اُنے فراق میں روتا چلا گیا۔ آپ شاید جھے بزول تصور کریں لیکن میں کیا کرتا دل میں بھی اُنے فراق میں روتا چلا گیا۔ آپ شاید جھے بزول تصور کریں لیکن میں کیا کرتا دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ بھلا اس کم سی، نا تجربہ کاری اور چیخ میں ماں باپ کو چھوڑ دینا آسان ہے ؟ نہیں ہر گز نہیں لیکن آنحضرت علیا گیا۔ کا وست شفقت بشاں کشاں لئے جارہا تھا۔ میں نے انجام سے بے خبر ہو کر آئکھیں بی کہ لیس تھیں اور اب بیہ سطور تحریر کرتے ہوئے بھی آنسووں کا سیلاب اُٹر رہا ہے کیونکہ قلم پرانے زخموں کو پھر کریدرہا ہے۔ ہوئے بھی آنسووں کا سیلاب اُٹر رہا ہے کیونکہ قلم پرانے زخموں کو پھر کریدرہا ہے۔ قریش مکہ کو بھی رحمۃ للعالمین علیاتھ کے خلاف پروییگنڈہ کرنے کیلئے ایک ہی

جدا کھائی ہوجائیں گے کھائیوں سے

کلام ان کا گرئن کے جایا کریں گے

الجمد للد میں بھی آپ علیہ کی شفقت نے فیضاب ہو چکا تھا۔ آپ کے قد موں میں

حاضری دینے کیلئے ہزاروں ماؤں اور لا کھوں بھائیوں کو قربان کیا جاسکتا ہے۔ یہ توایک مال

اور تین بھائیوں کا فراق تھا۔

## المعالم المعال

سمع خراشی کی معانی چاہتے ہوئے مقصد کی طرف رجوع کر تاہوں۔ سکول جانے کی بجائے میں بستہ لئے سیدھا مولانا موصوف کے در دولت پر پہنے گیا۔ مولانا نے فوراگاؤں کے چیدہ چیدہ اور صاحب اثر افراد کو بلایا۔ اور تمام حالات ہے انہیں مطلع کیا نیز بتایا کہ علاقے میں ہندو معاثی طوربلند حیثیت کے بالک بیں وہ عدالت میں مقدمہ بھی وائر کریں گے۔ کیا یہ سارے یو جھر داشت کرلوگے ؟ معززین نے کما۔ حضرت!اس کار خیر کے ہماری جان کی قربانی بھی درکار ہوئی ہتو ہم در ایخ نہیں کریں گے۔ البتہ اتن بات ہے کہ یہ عزیز کم عمر لؤکا ہے۔ کہیں ایسانہ ہو کہ ہفتہ عشرہ کے بعد اسے والدین کی یاد سائے تو بھر گھر لوٹ جائے۔ دریں صورت ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ مولانا سائے تو بھر گھر لوٹ جائے۔ دریں صورت ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ مولانا کے انہیں تبلی دیتے ہوئے فرمایا کہ دنیابدل سکتی ہے گر عزیز اپنا فیصلہ نہیں بدلے گا کیونکہ جو ذات اقد س اسے اسلام کی طرف لار ہی ہے اس کے لائے ہوئے لوگ جان پر کھیل تو سکتے ہیں گر جادہ حق سے روگر دائی نہیں کر سکتے۔

# يوليس كى چوكى

یکھ لوگوں نے مولانا کو مشورہ دیا کہ پولیس چوکی پر جاکراے ایس آئی کوان حالات سے مطلع کر دیا جائے، (ملک امیر محمد خان صاحب ضلع میانوالی اس وقت اے ایس آئی سے مطلع کر دیا جائے، (ملک امیر محمد خان صاحب بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اگر اس سے کیلئے میں چوکی تک ساتھ گیا۔ ملک صاحب بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اگر اس سے کیلئے میں وس کی قربانی بھی دینا پڑی تو حاضر ہول۔

میں نے بارہ ہے مولانا صاحب کے ساتھ دو پسر کا کھانا کھایا۔ مولانا نے عسل کرنے کو کہااور پاکیزہ لباس پیننے کو دیا۔ ازال بعد نماز جمعہ کی ادائیگی کیلئے جامع مسجد کی طرف چلل پڑے۔ تمام یو چھال کلال میں میرے اسلام لانے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل

چی تھی۔ اور نماذ کے وقت سے پہلے ہی معجد کھچا تھے بھر چکی تھی۔ عور تیں مکانوں ک چھوں پر بیٹھی معجد کی طرف نقد س بھر می نگا ہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ قبولِ اسلام

مولانا عبدالرؤف صاحب اور بیل جب مجد بیل داخل ہوئ تو تمام لوگ جھے
دیکھے اُٹھ کوڑے ہوئے۔ نماز جعد سے پہلے مولانا نے میراہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر
کلمہ شمادت کہلوانا شروع کیااور بیل ساتھ ساتھ کہتا گیا۔ فرمایاالجمد للداب تم مسلمان ہو۔
میری طرف سے مبارک ہو۔ ہر طرف سے مبارک مبارک کی صدائیں بلند ہونے
گیس۔ مولانا منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا آج بیل اس پے کیلئے کلمۂ شمادت کی تشریک
کروں گا۔ اسلام وحدانیت کادرس دیتا ہے۔ اللہ تعالی اپنی ذات وصفات نے کیاظ سے وحدہ
لاشر یک ہیں۔ وہی ذات نفع نقصان حاجت روائی ، مشکل کشائی اور سپیدو سیاہ کی مالک ہے
اسکی ذات ہی دانائے ہمہ امور عالم الغیب اور حاضر وناظر ہے۔ کا کنات کی ہر چیز اس کے
قصرف میں ہے۔ حضرت محمد مصطفی میں ہے ہم تک پہنچا۔ مسلمان کو چاہیئے کہ اپنی زندگی خدااور
دسول علیہ کی رضا کے مطابق اس ہی ہے ہم تک پہنچا۔ مسلمان کو چاہیئے کہ اپنی زندگی خدااور

کے دیر تقریر کرنے کے بعد مولانا نے خطبہ پڑھا۔ اور لوگ نمازی اوائیگی کیا۔
صف بستہ کھڑے ہوگئے۔ مولانا نے جھے بتادیا تفاکہ تم بھی صف میں کھڑے ہو جانا اور
ہماری طرح رکوع و بچود کرتے رہنا اور اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا۔ میں مولانا کے
ہیجھے صف میں کھڑا ہو گیا اور نمازیوں کی معیت میں رکوع و سجود کر تارہا۔

یہ تھی میری پہلی نمازجو میں نے کچھ پڑھے بغیر اواکی۔اللہ تعالی نے اس سفے

مسافر کی بے عبارت نماز کو قبول فرمالیا ہوگا۔ اللہ تعالی تو دلوں کو دیکھتے ہیں۔ نماز سے فراغت کے بعد ملا قات کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہر شخص معانقہ کر دہاتھا۔ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہم سب مولانا کے گھر کی طرف چل پڑے۔ لوگوں کا جم غفیر ساتھ تھا۔ نماز عشاء تک ملا قات کا تواتر قائم رہا۔ مولانا صاحب نے چند معززین سے فرمایا کہ کھانے سے فارغ ہو کر دوبارہ بہیں آجائیں پچھ ضروری مشورہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کھانے سے فارغ ہو کر دوبارہ بہیں آجائیں پچھ ضروری مشورہ کرنا ہے۔ آپ نے ایک دوست کو سکول کے ہیڈ ہاسٹر صاحب کوبلانے کیلئے روانہ کیا۔ ملک محمد طفیل بی اسل موشکا فیوں ایل ۔ ایل والی نی میں آبان تھے۔ قانونی موشکا فیوں ایل ۔ ایل ۔ ایل ۔ ایل ، بی میڈ ماسٹر صاحب اور بہت سے دوسر سے لوگ آگے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے واقف ، ہیڈ ماسٹر صاحب اور بہت سے دوسر سے لوگ آگے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے واقف ، ہیڈ ماسٹر صاحب اور بہت سے دوسر سے لوگ آگے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کے لاگا کر مبارک دی اور دیر تک پیار کرتے رہے۔

باہمی مشورت کے بعد انفاق رائے سے طے کیا گیا کہ ابھی رات کو یمال سے پیدل چل کرراتوں رات لیے رائیں۔ وی اسٹیشن پر پیٹی جانا چاہیے تاکہ صبح کی گاڑی ہے الیں۔ وی راو پیٹر داد نخان کی عدالت ہیں ہر وقت ور خواست دی جاسکے۔ اور غازی احمد کے بیان قلمبند کرائے جاسکیں۔

ببرداد شخال روائلي

مولانا موصوف احمد خان آجری اور بین رات کے وقت ہی للہ جانے کیلئے روانہ ہوگئے۔ تقریباً آٹھ وس میل کاسفر طے کرنا تھا۔ شب بیداری اور مخطن کی وجہ سے جھے ہکا ہکا ہکا ہکا کا خار ہونے لگا۔ دونوں حضر ات کی دلجو تی اور ہمت افزائی سے بیہ سفر خیر وخونی طے ہوگیا۔ علی الصح للہ سے بدر بعد گاڑی پنڈ داد نخان پہنچ گئے۔ عدالتیں کھل چکی تھیں۔ ہوگیا۔ علی السح للہ سے بدر بعد گاڑی پنڈ داد نخان پہنچ گئے۔ عدالتیں کھل چکی تھیں۔ ہم نے ایس۔ ڈی۔ او صاحب کی عدالت میں پہنچ کر وکیل کیا اور درخواست کھوائی کہ میں مسمی غازی احمد (نام کے متعلق تفصیل آئندہ سطور میں پیش کرول

گا) عاقل بالغ ہوں۔ میں نے ہر ضاءور غبت خود اسلام قبول کیا ہے۔ میرے اسلام لانے میں کسی کا ہاتھ نہیں۔ کسی نے نہ تو مجھے لانچ دیا ہے اور نہ کسی نے ڈرایاد همکایا ہے میں کورٹ میں بیان دینے کی غرض سے حاضر ہوا ہول۔

#### عدالت ميں

درخواست دینے کے گھنٹہ بعد میری طلبی ہوئی۔ مولانا موصوف اور وکیل صاحب ساتھ تھے۔ایس ۔ ڈی۔ او صاحب نے میرانام دریافت کیا پھر سابقہ نام پوچھا اسلام لانے کی وجہ دریافت کی۔ بین درخواست کے مضمون کے مطابق جواب دیتارہا۔ پھر کلمہ سانے کی وجہ دریافت کی۔ بین درخواست کے مضمون کے مطابق جواب دیتارہا۔ پھر کلمہ سانے کو کمایش نے جب لاالہ الااللہ محمدرسول اللہ" پڑھ کرسایا تو موصوف نے مسکراتے ہوئے کو کمایش میر دوالہ بعد ہمیں فارغ مسکراتے ہوئے well, very good کہا ور تھوڑی دیر بعد ہمیں فارغ کردیا۔ مولانا نے بیانات کی مصدقہ نقل حاصل کرلی۔رات للہ برکی اور صبح روانہ ہوکر لاچھال کلال پہنچ گئے۔

ميرانام

نام کے متعلق عرض کرتا جاؤل۔والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ ہم نے تہمارانام تاراچند تجویز کیا تھالیکن ایک پنڈت صاحب کے کہنے پر کرشن لعل رکھا گیا۔اسلام قبول کرنے پر مولانانے شفیق الرحمٰن نام تجویز کیا۔ مگر مجھے "غازی احمد"نام ببند تھا۔ ہیں نے مولانا ہے گزارش کی کہ میں اپنانام غازی احمدر کھنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے قبول کر لیا اور مجھے غازی احمد کے نام سے بیکارا جانے لگا۔

# ميرنے گھر کی کيفيت

اب تصویر کا دوسرائرخ ملاحظہ فرمائے۔ جس دن میں نے اسلام قبول کیا والدہ صاحبہ اور دادی صاحبہ کوبارہ بچے کے قریب اطلاع مل محلے۔ ہمارے گھر میں صعب ماتم پچھ

سیسی گئی، تمام رشتہ داروں نے رونا بیٹنا شروع کر دیا۔ والد صاحب اور دیگر رشتہ واروں کو پذریعہ طلع کر دیا گیا۔ والد صاحب کو اطلاع دی گئی کہ یو چھال کے مسلمانوں نے کرش لعل کو جرآ مسلمان بنالیا ہے اور اب وہ مسلمانوں کے قبضہ میں ہے۔ علاقہ کے ہندو حضر ات اظہار افسوس کے لئے ہمارے گھر آنے گئے۔ انہوں نے دادی صاحبہ کو مقد مہ کرنے کیا کہ کاری صاحبہ نے تمام امور والد صاحب کے آنے تک ملق کر دیے۔ مہل ملاقات مہلی ملاقات

9/مارچ کو میں سائیل پر سوار ہوکر صوبیدار خان زمان صاحب کے کنوئیں پر عنسل کرنے آیا۔ صوبید ارصاحب کاباغ یو چھال اور میانی کے وسط میں واقع ہے کسی طرح میری آمد کا والدہ مکرمہ کو پیتہ چل گیا۔ والدہ مکرمہ میری خالہ کی معیت میں کنوئیں پر تشریف لے آئیں مجھے دیکھتے ہی ذارو قطار رونے لگیں اور پاس آ کر گلے لگالیا۔ کنوئیں پر مسلمان عور تیں پانی ہمر رہی تھیں والدہ کورو تادیکھ کران کادل بھی ہمر آیا۔

والدہ کرمہ نے روتے ہوئے فرمایا بیٹا! تو نے تو ہمیں کہیں کانہ چھوڑا۔ تو نے ہمارے خاندان کی عزت خاک میں ملادی۔ تہیں مسلمان بن کرکیا حاصل ہوا۔ اب تو ہمارے خاندان کی عزت خاک میں ملادی۔ تہیں مسلمان بن کرکیا حاصل ہوا۔ اب تو ہمارے بھائی بھی خطرے میں ہیں۔ والدہ نے میر آبادہ پکڑ لیا۔ اور کما چلوبیٹا گھر چلیں۔ میں نے کماای جان میں اب بھی آب بی کا بیٹا ہوں۔ تبدیلی فد مب سے ماں بیٹے کارشتہ توٹ تو نہیں جاتا۔ بلحہ اسلام تومال باپ کی خد مت جالانے کا تھم دیتا ہے۔ میں ہروقت آپ کی خد مت کیلئے حاضر ہوں۔

والدہ صاحبہ نے فرمایا میرے ساتھ گھر چلو تمہارے کھائی چار پانچ روز سے رور ہے
ہیں اور تمہارے لئے بہت پر بیٹان ہیں۔ امی جان میں چندروز بعد خود حاضر ہو جاؤل گا۔ اب
آپ اپ گھر تشریف لے جائیں میں کسی دن خود آپ کی خدمت میں حاضری دول گا۔
والدہ اجدہ نے بتایا کہ دو تین روز تک تمہارے والدصاحب بھی تشریف لے آئیں

کے تہمارے دیگر رشتہ دار کر تل نائک چنداور تہمارے خالودیال چندوغیرہ پہنچ کیے ہیں۔ ملا قات کے بعد

والدہ صاحبہ روتے دھوتے گھر تشریف کے گئیں اور میں یو چھال روانہ ہوا۔ مال کے سامنے تو میں نے بوے ضبط و بخل کا مظاہرہ کیا۔ گرواہی پرراستے میں جی بھر کر غبار فاطر نکالا۔ مال کی محبت اور شفقت کا احساس جدا ہونے کے بعد ہوا۔ روتے روئے دل ورماغ کی حالت غیر ہوگئی۔ اللہ تعالیٰ نے استقامت عطافر مائی میرے حواس بجا ہوئے تو میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجاء کی۔ میرے اللہ! مجھے صبر و سکون عطافر مائیں۔ ایسانہ ہو کہ میرے پائے ثبات میں لغزش آجائے اور صراط مستقیم سے ڈگرگا جاؤں۔ الحمد لللہ میرے دب نے میرے دل کو سکون عطافر مادیا۔

### سكول مين حاضري

میں نے اب سکول جانا شروع کر دیا۔ تمام اساتذہ کرام مسلمان تھے۔ ہر استاد نے ا اپنے پچوں کی طرح میرے ساتھ محبت و مودت کا اظهار کیا۔ تمام مسلمان طلبہ نے شوق سے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ البتہ ہندو طلبہ الگ الگ اور کھے کھے رہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کو میرے ساتھ والہانہ لگاؤ بیدا ہو گیا۔ میں اس تبدیلی سے بہت خوش تھا۔ ا

میں نے تین چار دنوں میں پوری نمازیاد کرلی ہر نمازبری مسرت اور پورے انہاک سے اداکر نے لگا۔ ہفتہ عشرہ خاموشی سے گزر گیا اور کوئی خاص واقعہ رو نمانہ ہوا۔ البتہ علاقے کے مسلمان حضرات ہرروز ملا قات کے لئے تشریف لے آتے۔

۱۹۱۸رج ۱۹۳۸ء کو میرے خالو دیال چند صاحب ہو کلکتہ آفس راولپنڈی میں ایک اعلیٰ عمدہ پر فائز منے اور دادی صاحبہ پولیس اسٹیشن کلر کمار میں سب انسپلڑ پولیس کے باس رپورٹ درج کرانے گئے کہ ہمارے عزیز کو بوجھال کلال کے مسلمانوں نے ڈرادھمکا

۔۔۔۔۔کرجر اسلمان بنالیا ہے۔ اب مسلمانوں نے اسے ذیر دستی اپنے قبضہ میں رکھا ہوا ہے۔ ہمار ا لاکا ابھی نابالغ ہے۔ آپ ہو جھال کلال آکر ہمار الڑکا ہمیں واپس دلادیں۔ ہمیں یچ کی جان کاخطرہ ہے۔

میرے رشتہ داروں کو ایس آئی صاحب نے ہدایت کی کہ تین ہے یو چھال کلال یولیس چو کی پر پہنچ جا کیں۔ میں بھی پولیس کی جمعیت لے کر آجاؤں گا۔ پولیس چو کی پر پہنچ جا کیں۔ میں بھی پولیس کی جمعیت لے کر آجاؤں گا۔ پولیس چو کی بر

۱۹ ارار چ کو ہم مسجد میں ظهر کی نماز ادا کرورہے تھے کہ پولیس کا ایک سپاہی مولانا کو اور جھے بلانے آیا۔ نمازے ہو کر تمام نمازی بھی میرے ساتھ ہو لئے۔ پولیس چوکی پر جاکر دیکھا تو میرے بہت سے رشتہ داروہال پہلے ہی موجود تھے۔ البتہ والد صاحب نظر نہ آئے۔وہ ابھی گھر تشریف نہیں لائے تھے۔

مولانا اور بی ایک چارپائی پر بیٹھ گئے۔ دوسرے مسلمان حضرات ہمارے اردگرو
کھڑے ہوگئے۔ دادی صاحبہ جھے دیکھتے ہی دور زور سے روبے لگیں۔ اُٹھ کر میرے پاس
آگئیں اور غصے بیس کما: بے حیا! تو نے یہ کیا کر توت کیا، اپنے پوتر دھرم کو بھر شٹ
کر دیا۔ شرم کرواور میرے ساتھ گھر چلو تمہاری اس غلطی پر تمہیں کچھ نہیں کما جائے گا،

ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تھانید ارصاحب موجود ہیں یہ تنہیں گھر تک کھاظت لے جائیں
گے۔ جس مسلمان نے تھے ڈرایاد ھمکایا ہے اس کانام تھانید ارصاحب کو بتاوو۔

سب انسیکڑ صاحب نے پوچھا: "تم نے کیول اسلام قبول کیا؟"

سب انسیکڑ صاحب نے پوچھا: "تم نے کیول اسلام قبول کیا؟"
شہاب اسلام کی حقانیت اور صدافت نے جھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا" میں
نے جوال کما۔

الیں آئی صاحب: "دمتھیں کس نے اسلام لانے کی ترغیب دی"۔

میں نے کما"جناب میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے۔ اس معاملہ میں کسی دوسر سے کا ہاتھ نہیں ہے۔ رہے میر اذاتی معاملہ ہے"۔ ایس آئی صاحب:"آخر مال باپ کو چھوڑد سے اور مذہب کے تبدیل کرنے کی وجہ کما ہے ؟۔"

میں نے جواب میں کہا: "میں نے خود چنداسلامی کتب کا مطالعہ کیا ہے جس سے اسلام کی صدافت مجھ پر منکشف ہوگئی۔ اسلام نے جس وحدانیت کا علم بلند کیا ہے۔ وہ روح دوسر سے نداہب میں مفقود ہے۔ اسلام انسانیت کی جکیل کا دوسر انام ہے۔ اس دین میں ایسی کشش یائی جاتی ہے کہ لوگ خود مخود اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔"

الیں آئی صاحب: "اگر کسی مسلمان شخص نے یا مولوی عبدالرؤف صاحب نے متہیں ڈراد همکا کر مسلمان بنایا ہے۔ تو مجھے بتادیں میں اس کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ تمہارے رشنہ داروں کا کمناہے کہ ابھی تم نابالغ ہو تم اپنی مرضی سے انتابروا فیصلہ کرنے کے اہل نہیں ہو۔"

جناب امیں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرے اسلام لانے میں کسی ترغیب و تحریص اور کسی تر بیب و تمدید کا کوئی و خل نہیں میں نے سوچ سمجھ کر اور اپنی رضاء ورغبت سے میہ فیصلہ کیا ہے۔ میرے رشتہ دار چونکہ اس حقیقت سے نابلد ہیں اس لئے اس فتم کے الزامات عائد کررہے ہیں۔

سب انسپار صاحب میرے فالو کو مخاطب کرکے کہنے گئے ، بتاہیے اب میں کیا کرسکتا ہوں ، تہمارے لڑے کے میانات تہماری رپورٹ کے خلاف ہیں۔ میں تو پی کیا کرسکتا ہوں ، تہمارے لڑکے کے میانات تہماری رپورٹ کے خلاف ہیں۔ میں نفیس کے میانات کی روشن میں ہی کوئی قدم اُٹھاسکتا ہوں۔ آپ نے بھی تمام میانات سفس نفیس سن لئے ہیں۔

اس اثناء میں مولانا عبد الرؤف صاحب نے پیڈواد نخان والی عد التی نقل بھی بیش

رسیردی۔ سب انسپیش صاحب نے وہ تحریر پڑھ کر میرے رشتہ داروں کو سنادی۔ اور کہاان مالات کی روشنی میں میں آپ کی کوئی مدد شہیں کر سکتا۔

دیال چند صاحب نے سب انسپکڑ صاحب سے گزارش کی، اگر اجازت ہو تو میں بے کے ساتھ نہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔سب انسپکڑ صاحب نے فرمایا آپ بوش کے ساتھ نہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔سب انسپکڑ صاحب نے فرمایا آپ بوشی ایسا کر سکتے ہیں خالو صاحب نے مجھے وہاں سے اُٹھالیا اور پولیس چوکی کی پچھلی جانب لے گئے۔

# خالوصاحب كى ترغيب

فرمانے گے ، عزیز کرش لحل! آپ کو معلوم ہے کہ میں راولپنڈی میں بہت بردا
افر ہوں ، پولیس میری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ کو کسی سے ڈرنے کی
ضرورت نہیں۔ میں آپ کو اپنے ساتھ راولپنڈی لے جاؤں گا۔ اور وہاں اچھے سکول میں
تہمیں واخل کر ادول گا۔ میں نے وہاں تممارے لئے موٹر کار بھی خریدل ہے۔ اور ایک امیر
گر انے میں تممارے رشتے گیات بھی طے کرلی ہے۔ بھٹوان کیلئے تم میری بات مان لواور
سب انسکٹر صاحب کے سامنے کہ دو کہ میں فالو کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ فالوصاحب
نے تر غیب و تح یص میں کوئی کسر نہ چھوڑی، میں فاموشی سے سب پچھ سنتا رہا میری
فاموشی کو شاید انہوں نے رضا پر محمول کیا۔ فرمانے گئے آؤ تھانیدار صاحب کے سامنے
ساتھ چلنے پر رضامندی کا اظہار کردو۔

میں نے عرض کیا خالو صاحب! میں نے آپ کی ہربات کو غور سے سناہے اور میں نے ہربات کو عمور سے سناہے اور میں نے ہربات کو سمجھا بھی ہے لیکن حقیقت ہے کہ اسلام کے مقابلے میں بید عیش و عشرت اور بید چند روزہ لذائذ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں ایمان جیسی بیش بہادولت کو چھوڑ کر عارضی اشیاء کونز جے نہیں دے سکتا۔

میرے جواب سے خالو صاحب کا چرہ مرجھا ساگیا اور خاموش ہو گئے۔ اُدھر دو تین سومسلمان چوکی پرجع ہو چکے تھے۔ انہیں بھی خدشہ لاحق ہواکہ غازی احمد بچہ ہے کہیں خالوائے اللہ کا نہلے۔

جب ہم والیں آئے تو خالوصاحب نے سب انسپکڑ صاحب سے کر دیا کہ بیئے نے میری بات مانے سے انگار کر دیا ہے اور اپنی ہٹ دھر می پر قائم ہے۔ مسلمان حضر ات کے چرے کھل اُٹھے۔

### دادی صاحبہ کی گربیہ وزاری

دادی صاحبہ نے رونا شروع کردیا۔ پیٹے ہم پر رحم کرو، تمہاری والدہ اور بھائی تمہارے لئے بہت ہے چین ہیں سوائے گریہ وزاری کے شب وروزاُن کا اور کوئی کام نہیں، ہے شک تم مسلمان رہو مگر بھائیوں کے ساتھ رہو تمہارے چھوٹے بھائی تمہاری جدائی ہیں مانی ہے آب کی طرح تڑپ رہے ہیں ایک دو روز میں تمہارے والد صاحب جدائی ہیں مانی ہے آب کی طرح تڑپ رہے ہیں ایک دو روز میں تمہارے والد صاحب آنے والے ہیں۔ اگر تم گھرنہ آئے توان کا کیا حال ہوگا۔ تم بی ان کی اُمیدوں کا مرکز تھے۔ دادی صاحب کی گریہ وزاری اور منت وساجت سے مسلمانوں کے ول بھی متاثر ہوئی بغیر ندرہ سے۔ سب انسپلر صاحب کی آبھیں نمناک ہوگئیں، والدہ اور بھائیوں کی مرح بے چینی نے میرے دل کو بھی ہلاکر رکھ دیا۔ گرر حمت ایندی نے ساتھ دیا۔ اور میں نے دادی صاحب سے کیا، دادی امان! آپ گھر تشریف لے جائیں میں چند روز تک دادی صاحبہ سے جائیں میں چند روز تک حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ آپ میری والدہ صاحبہ اور بھائیوں کو بھی تسلی دیں۔

الیں آئی صاحب نے میرے دشتہ داروں سے کما کہ ان حالات میں آپ کے لئے میں ہیں آپ کے لئے میں ہیں ہیں ہیں کہ موضع بھون میں میں بچھ شمیں کر سکتا۔ بہتر ہے کہ آپ حصول انصاف کیلئے اپنا مقدمہ موضع بھون میں میں اور ہے سنگھ صاحب آنریری مجسٹریٹ کی خدمت میں پیش کریں۔وہ باا ختیار شخص ہیں اور

# ہے۔۔۔۔ مقدمہ کی جزیات پروہ پورے عدل وانصاف سے توجہ کریں گے۔ رات بولیس چو کی پر

دادی صاحبہ اور دوسرے رشتہ دار والیں چلے گئے۔ دیال چند صاحب نے انسپکڑ سے گزارش کی کہ آپ صبح بچے کو بھون لے آئیں ہم بھی وہال پہنچ جائیں گے۔ انسپکڑ صاحب نے کو معاندین نے کما کہ بچے کو مارے ساتھ بھیج دیں ہم صبح آپ کے پاس حاضر کر دیں گے مگر تھانیدار صاحب نہ مارے ساتھ بھیج دیں ہم صبح آپ کے پاس حاضر کر دیں گے مگر تھانیدار صاحب نہ مانے۔ میر اکھانا، چار پائی اور بستر چوکی میں بھیج دیا گیا۔ اور میں نے رات پولیس کی مگر انی میں بسرکی۔

# بھون کا پروگرام

رات کو مولانا اور دیگر شرفائے قصبہ نے باہم مضورہ کیا کہ موضع بھون میں ہندوؤں اور سکھوں کا غلبہ ہے۔ نیز مجسٹریٹ صاحب بھی سکھ فرہب سے تعلق رکھتے ہیں مباداکوئی ایباسانحہ پیش آجائے جس سے عازی احمد کو کوئی گزند پنچے۔ یاس کے رشتہ دار اسے بہلا پھلا کرا ہے حق میں بیان دلوالیں جو ہمارے لئے باعث تکلیف ہو۔ پیچی کی حوصلہ افرائی کیلئے ہماراسا تھ جاناضروری ہے۔

تقریباً پیاس ساٹھ آدمی بھون جانے پر آمادہ ہو گئے اور آدھی رات کے وقت وہ پیدل بھون کیلئے روانہ ہو گئے۔اس دور میں سالٹ ریخ ٹرانسپورٹ کمپنی کی صرف ایک بس منارہ سے چکوال جاتی تھی اور وہی شام کووایس آتی تھی۔

صبح مولانا صاحب، صوفی جان محر صاحب اور میں پولیس کی تکرانی میں اڈہ یہ بچال کال سے بس میں سوار ہوئے اور عظیر وعافیت نویج بھون پہنچ گئے۔ بھون اڈے پر بچاس کال سے بس میں سوار ہوئے اور عظیر وعافیت نویج بھون پہنچ گئے۔ بھون اڈے پر بچاس ساٹھ آدمی لا ٹھیاں اور تکواریں لئے صف باندھے کھڑے شے۔ تھانیدار صاحب نے

حیران ہوکر یو چھابہ لوگ کیول کھڑے ہیں قریب آکر کئے لگے۔ بیہ توسب یو چھال کے آدمی ہیں۔ مولانا آپ ہی نے ان کوروانہ کیا ہے۔ اگر کوئی فساد ہو گیا تو تمام تر ذمہ داری آپ بی نے ان کوروانہ کیا ہے۔ اگر کوئی فساد ہو گیا تو تمام تر ذمہ داری آپ بی اند ہو گی۔ کیونکہ بیدلوگ آپ کے ایماء پر مسلح ہو کر آئے ہیں۔

مولانانے فرمایا میں نے انہیں ہر گر مجبور نہیں کیا، یہ تو محض اپنی عقیدت کی بناء پر پیدل چل کر آئے ہیں، ہم ہم سے از کر عدالت کی طرف چل پڑے۔ میری دادی صاحبہ اور دوسرے دشتہ دار بھی میانی اڈہ ہے ہیں میں سوار ہوئے تھے۔ میں چو نکہ تھا نیدار صاحب کے ساتھ اگلی نشست پر ہیٹھا تھا اور میرے دشتہ داروں کو عقبی نشستوں پر جگہ ملی صاحب کے ساتھ اگلی نشست پر ہیٹھا تھا اور میرے دشتہ داروں کو عقبی نشستوں پر جگہ ملی میں۔ لہذاہی میرے ساتھ کوئی ہات چیت نہ ہو سکی۔

ہے۔ سنگھ کی عد الت میں

ہمیں عدالت میں پہنچ کر تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا۔اس انتاء میں بھون کے بہت سارے ہندواور سکھ بھی احاطہ عدالت میں آگئے جن میں سے بعض مجسٹریٹ صاحب کے رشتہ دار بھی تنقے۔ بھون کے بے شار مسلمان بھی جمع ہو گئے۔ احاطہ عدالت لوگوں سے بھر گیا۔

ج سنگھ صاحب تشریف لائے تواس قدرانبوہ دیکھ کر جیران ہوئے۔لوگوں کو حکم دیاکہ کوئی شخص کمرہ عدالت کے قریب نہ آئے۔ میرے رشہ دارشاید پہلے ہی درخواست دے چکے ہتے۔ تھانیدارصاحب کو حکم ملاکہ بخے کو پیش کیا جائے۔ میں تھانیدار صاحب کی معیت میں عدالت میں پیش ہوا۔ دیکھا تو عدالت میں میرے رشتہ داروں کے علاوہ بہت سے ہندواور سکھ بھی موجود تھے، سب نے جھے گھور گھور کر دیکھناشر وع کیا۔ علاوہ بہت سے ہندواور سکھ بھی موجود تھے، سب نے جھے گھور گھور کر دیکھناشر وع کیا۔ بے سنگھ صاحب نے جھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔بیٹا! میں جو بات آپ سے پوچھنا جاؤل کی جہتا تے جاؤہ تنہیں یہاں کی قتم کا اندیشہ یا خطرہ منہیں ہے۔

مجسٹریٹ صاحب "سب سے پہلے توبیہ بتاؤ کہ اس چھوٹی سی عمر میں اسپے والدین کاد هرم کیول چھوڑا"۔

"جناب! بيل نے اسلام ميں جن خوبيول كا مشاہره كياہے وہ بندود هرم ميں مفقود میں اسلام پروردگار کی وحدت ویکانی کادرس دیتاہے۔ بندود هرم میں بنت پرسی کوبنیادی حیثیت حاصل ہے۔اسلام بتاتا ہے کہ تمام کا نتات کا خالق ہی عبادت کے لائق ہے، صرف ای کی بارگاه میں سر کو جھ کانا جائے، مگر ہندو حضر ات بنول اور دیو تاؤل کی عبادت كرتے ہيں الني كے نام كى اپنى حاجات اور مشكلات ميں دہائى ديے ہيں اور النبيل متصرف خیال کرتے ہیں۔ یی شرک ہے کہ اسلام مختی ہے جس کی مخالفت کرتاہے"۔ میراجواب سننے پر مجسٹریٹ صاحب نے فرمایا۔یادر کھوریہ مسلمان جو آج تہمارے ساتھ ہیں قلیل عرصہ میں تمہاراساتھ چھوڑ دیں کے اور تم دربدرد ھکے کھاتے بھرو کے۔ سوائے بھیک مانگنے کے تہارا کوئی کام نہ ہوگا۔ میں نے تہاری طرح کئی نومسلم دربدر بھیک مانگتے ویکھے ہیں۔ بہتر ہے کہ تم اینے والدین کونہ چھوڑو۔ جھے پہنہ چلاہے کہ تمهارے والدین اور بھائی تمهارے لئے بہت بے چین ہیں۔مال باب کویر نیٹان کر تابہت بوا ياب ب ديھويس اينے ترب كى بناء بر تمهيل نفيحت كرتا ہول كه اگرتم والدين كے ياس نہ کئے تو تم ذکیل وخوار ہو جاؤ کے۔ میں حالات کے نشیب وفرازے وافف ہول۔ بیر مسلمان عنقریب مہیں بے بارومددگار چھوڑ دیں گے۔ بہتر ہے میری بات مان او۔ الغرض نفیحت کے پیرائے میں مجسٹریٹ صاحب نے ایک اچھا خاصالیکر جھاڑدیا۔ سامعین نے خیال کیا کہ بچہ ہے سنگھ کی باتوں سے بہت متاثر ہواہے۔ میری دادی صاحبہ میرے پاس کھڑی ہے وعظ سن رہی تھیں۔از خود کہدا تھیں۔جناب کرشن لعل نے کہ دیاہے کہ اب میں دادی صاحبہ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ پاہر کھڑے نوں پر بیات بھی بن کر گری۔اور جیرت سے ان کی آئیس کھی کی تھی رہ گئیں

میں نے کہا" جناب! دادی صاحبہ ازخود ہی فرمار ہی ہیں میں نے تواُن سے ایک لفظ تک نہیں کہا، میں نے جو فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ مسلمان ساتھ دیں یانہ دیں ، اس سے میرے فیصلے کا کوئی تعلق نہیں۔"

میری بیبات سن کر مسلمانوں کی جان میں جان آئی۔

دادی صاحبہ نے روتے ہوئے مجسٹریٹ صاحب کی خدمت میں گزارش کی کہ اگر کرش لعل ہارے ساتھ مہیں آتا تواسے مسلمانوں کے ساتھ بھی نہ جانے دیں۔ آپ اے علم دے کر قید میں ڈال دیں۔

ہے سکھ صاحب نے فرمایا: امال! ان حالات کے تحت میں کچھ نہیں کر سکتا"۔
میں نے گزارش کی" جناب! مجھے عمر قید بھی اپنارادے سے باز نہیں رکھ سکتی۔
میں تمام عمر جیل کے مصائب توہر داشت کر سکتا ہوں۔ مگر اللہ تعالی اور نبی رحمت علیہ ہے۔
کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا"۔

اتے میں میراایک رشتہ داریول پڑا، جناب! ہمارالڑکا نابالغ ہے۔ تعزیرات ہند کے قوانین کے تحت یہ آبائی ند ہب ترک نہیں کر سکتا۔اس کے طبی معائے کا تھم صادر فرمایا جائے۔

مجسٹریٹ صاحب نے تھانیدار صاحب کو تحریری تھم دیاکہ اُسے سول ہمپتال چکوال میں لے جاواور طبتی معائنہ کرانے کے بعد اُسے ایس ڈی اوصاحب کی عدالت میں پیش کروشاید تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے۔

الس ڈی او چکوال کی عدالت میں

ہم مع پولیس ودیگر افراد چکوال (civil hospital) گئے۔ ڈاکٹر صاحب محمد اللہ مسلمان تھے، انہوں نے طبی معائنہ کے بعد سر شیقکیٹ دے دیا کہ غازی احمد عمر باوغت کو بہنچ چکا ہے۔

سر شفیت کے حصول کے بعد مجھے ایس ڈی اوصاحب کی عدالت میں لے جایا گیا معلوم ہواکہ صاحب موصوف بذریعہ کار کلر کہار تشریف لے گئے ہیں ہم بس میں سوار موكر كلر كماركيك روانہ موت محون كے ياس ايس ڈى او صاحب كى كار آتى و كھائى دى۔ تھانیدار صاحب نے بس سے از کرکار رکوائی اور تمام حالات سے انہیں آگاہ کیا۔ دادی صاحبہ روتے ہوئے فریاد کرنے لگیں کہ میرے یچے کو ظالم مسلمانوں کے قبضہ سے واپس ولوایا جائے۔الیں ڈی اوصاحب نے مجھے سے حالات دریافت کے اور میں نے بلا کم وکاست تمام حالات کوش گزار کردیے۔ ساتھ ہی میڈیکل سر میفلیٹ بھی پیش کیا گیا۔ الیں ڈی اوصاحب نے میرے افرہاء سے کہا مقدے کا دارومدار ملزم کے بیان پر ہے۔اسکے بیانات تہاری جمایت میں تہیں۔ میں اس سلسلے میں کچھ تہیں کر سکتا۔ آپ اعلیٰ عدالت میں قانونی چارہ جوئی کریں۔ میہ کر صاحب بہادر چکوال روانہ ہو گئے۔ اور ہم اس بس میں گھر کیلئے سوار ہو گئے۔ کلر کہار بہت سے لوگ میری ملاقات کے منتظر ہے انہوں نے میرے تمام ساتھیوں کی جائے سے تواضع کی اور اظہارِ عقیدت کے طور پر جھے پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔اس منظر اور پذیر ائی کودیکھ کر میرے رشتہ داروں نے منہ پھیرلیا۔ بو جهال میں استقبال

راستے میں میانی اڈہ پر دادی صاحبہ اور دوسر ہے دشتہ دار انر گئے اور ہم یو چھال کلال اس سٹاپ پر پہنچ گئے شہر کے تمام ہے ، جو الن اور بوڑھے استقبال کیلئے اڈہ پر موجود سے نوجوان ہا تھوں میں جھنڈے لئے شے اس سے اتار کر جھے گھوڑے پر سواز کرایا گیا۔ اور ہم جلوس کی شکل میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں جس گھر کے پاس سے گزرتا مسلمان مستورات پھولوں کے ہار شربت اور دودھ کے گلاس لئے کھڑی تھیں۔ سارے شہر کا چکر کا شتے ہوئے غروب آفاب کے بعد ہم مولانا کے مکان پر پہنچ گئے۔ اور چندون کیلئے آرام کاسانس لیا۔

#### ا يك خواب

ائنی لیام میں ایک رات خواب میں ویکھا کہ میں ایک مکان میں بیٹھاہوں تمام لوگ ایک میدان میں بیٹھاہوں تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہورہے ہیں اور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے، میں بھی میدان کی طرف چل پڑا، سورج بڑی شدت وحدت کے ساتھ ہمارے سروں کے قریب چک رہا تھا۔ جب سورج کی گرمی بہت شدید ہو گئی تو ایک بادل اُٹھا اور میرے سر پر سایہ فکن ہو گیا۔ پھر موسلاد صاربارش برسنے لگی اور میری آئکھ کھل گئی۔

مولانا کو صبح کی نماز کے بعد خواب بتایا۔ فرمایا کو کی اور آزمائش تم پر آنے والی ہے لیکن بفضل اللہ تم اس آزمائش میں کا میابی و کا مرانی سے ہمکنار ہو گے۔ میں نے سکول میں با قاعدگی سے جانا شروع کر دیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اور شاف کو اپنے خلاف بحکمانہ انکوائری کا خدشہ تھا۔ اسا تذہ کرام ہر روز مجھے فرماتے خیال رکھنا ہم میں سے کسی کے خلاف اگر ایک لفظ بھی تمہاری زبان سے نکل گیا تو ہماری ملاز مت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں اپنے اسا تذہ کو تناکہ آپ فرنہ کریں۔ میں انشاء اللہ آپ پر آنچ نہ آنے دول گا۔

### أخيار ميس اعلاك

ہیڈ ماسٹر صاحب اور اساتذہ کرام نے باہمی صلاح مشورے سے میرے اسلام لانے کا واقعہ تحریر کر کے پریس کو بھیج دیا چنانچہ ۱۹۱۹ پریل ۱۹۳۸ء کو لاہور کے روزنامہ احسان میں میرا اعلان شائع ہواجس کی نقل درج کئے دیتا ہوں۔

نوجوان نومسلم كااعلان

میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا۔

میں بیہ اعلان کرتا ہوں کہ میں عرصہ تقریباً ایک ماہ سے اپنی مرضی سے مولوی عبدالرؤف صاحب امام مسجد و مدرس مدرسہ دینیات ہو چھال کلال کے دست ِمُبارک پر مشرف باسلام ہو چکا ہوں، میں نے اپنا اسلامی نام عازی احمد رکھا ہے۔ میرے سابقہ متعلقین میرے اسلام لانے پر طرح طرح کا پروپیگنڈا کررہے ہیں۔ میرے مسلمان ہونے میں کی فردیادوسرے مسلمان کا ہاتھ نہیں میں خود اسلام کو ایک سچاور صحح فذہب سمجھ کر مسلمان ہواہوں۔ میں دوسال سے اسلامی کتب کا مطالعہ کر تارہا تھا۔ میں نے تین عدالتوں میں اپنے بر ضاور غبت مسلمان ہونے کے بیان بھی قلمبند کرادیے ہیں دوبارہ اعلان کر تا ہوں کہ جھے کسی نے زہر دستی مسلمان نہیں کیا، میں عاقل وبالغ ہوں، مجھے اسلامی کے میرے لئے دعافرہائیں گے۔ ایک مسلمان ہونے کہ میرے لئے دعافرہائیں گے۔ ایک مسلمان ہونی کے ماری ایک میں ایک میانی میانی

ع خازی احد سایق کرش لعل ساکن میانی دا کنانه نور پور مخصیل پیڈواد نخان صلع جملم دا کنانه نور پور مخصیل پیڈواد نخان صلع جملم

سکول میں سالانہ امتحان شروع تنے میں نے بھی پورے اطمینان کے ساتھ آٹھویں جماعت کامیاب ہو گیا۔ آٹھویں جماعت کامیاب ہو گیا۔ والد صاحب کی آمد

اپریل کے وسط میں والد صاحب گر تشریف لے آئے تمام کواکف سے آگاہ ہونے کے بعد گاؤں کے معزز اور صاحب اثر ہندو حضرات کو بلایا اور مشورہ کیا کہ ان حالات میں کو نسااقدام موزوں ہوگا۔ بعض حضرات نے مشورہ دیا کہ قانونی طور پر کیس کا جیتنا ممکن نہیں۔ کیونکہ تممارابیٹا تممارے خلاف بیان دے چکاہے اور آئندہ بھی میں توقع ہے۔ ایسانچہ سارے خاندان کے ماتھ پر کلنگ کا ٹیکہ ہے۔ مناسب ہے کہ کی طرح اسے یو چھال سے باہر بلاکر ختم کر دیا جائے تاکہ آپ کی عزت محفوظ رہ سکے۔ ورنہ آپ کے باقی بوجی کوان حالات میں کوئی شخص رشتہ دینے پر بھی تیار نہ ہوگا۔ اپنی عزت اور دھرم کے باقی باک کورہ قربانی دینا ہوگا۔

والد صاحب نے غور و فکر کے بعد کہا کہ اس کام کا سرانجام دینا ممکن نہیں ہم
یو چھال کے بدمعاش مسلمانوں کی مخالفت کسی قیمت پر مول نہیں لے سکتے۔ایک دیگر
یزر جمبر صاحب نے فرمایا۔ بیس آپ کو مناسب راستہ دکھا تا ہوں۔ اس سے سانپ بھی
مر جائے گا اور لا بھی بھی بھی بھی جائے گی۔ تم اپنے بیٹے کے ساتھ صلح کر لو تا کہ وہ گھر بیس
آمدور فت شروع کر دے جب باہمی اعتماد کی فضا بحال ہو جائے تو چیکے سے کھانے کی چیز
میں نہر دے دینااس طرح آسانی سے آپ اپنامقصد حاصل کرلیں گے۔
والدہ کا ایشار

والدہ صاحبہ باہر بیٹھ یہ ساری گفتگو سن رہی تھیں، بھلا ایک مال کا دل کب ہر داشت کر سکتا ہے کہ اس کے لخت جگر کی زندگی ختم کردی جائے۔ نہ ہب اور دھرم کا اختلاف مادرانہ الفت کی راہ میں حاکل نہیں ہو سکتا۔والدہ مکر مہنے صبح سویے ہی غلام محمد موچی کو الگ بلا کر پانچ روپے دیتے اور کما کہ یو چھال جا کر میرے بیٹے کو پیغام دے آؤ کہ جب تک میں تہمیں نہ بلاؤل ہر گر میائی نہ آنااور جب تک کھانے کی کوئی چیز میں خودنہ دول۔ کی ہندوے کوئی چیز لے کر ہر گزنہ کھانا۔ غلام محمد مرحوم تلاش کر تاکر تا مولانا کے مکان پر بہنچااور مجھے والدہ کا پیغام دیا۔ تشکر وانتان کے چند قطرے میری آنکھول سے بہد نکلے۔ میں نے رب العزت کے حضور دُعاکی یااللہ!الیی شفیق مال کی ہدایت کی کوئی صورت بیدافرمادے تاکہ ان کی دنیاو آخرت سنور جائے۔

جهلم عدالت ميں مقدمه

ہندو معززین کے صلاح مشورہ سے طے پایا کہ ضلعی عدالت ہیں حبس بے جاکا مقد مہ دائر کیا جائے۔ دوسرے دن والد صاحب نے جہلم جاکر مقدمہ دائر کر دیا کہ میرے نابالغ بینے کو زیر دستی مسلمان کر لیا گیا۔ اور اُسے مقید رکھا ہوا ہے۔ علاقے ہیں مسلمان اکثریت میں ہیں اور ہم اقلیت میں۔ للذاہم بے کو مسلمانوں کی گرفت ہے آزاد نہیں کرا سکتے۔ والد صاحب نے ہو چھال سکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب، مولانا عبد الرؤف صاحب، صوبیدار خان زمان صاحب اور ریشم خان ولد نور خان سکنہ میانی کے متعلق رپورٹ درج کرائی کہ بے کوور غلانے اور مسلمان کرنے میں ان لوگوں کا خصوصی تعلق ہے۔ والد صاحب میں ملاقات

مقدمہ دائر کرنے کے بعد والد صاحب واپس گھر تشریف لائے اور کسی شخص کو مقدمه دائر كرنے كاعلم نه ہوا۔ تيسرے چوتھے روز والد صاحب يو چھال تشريف لائے۔ سید سے مولانا کے مکان پر گئے میں گاؤل میں تھا۔ ایک آدمی بھیج کر جھے اطلاع دی گئی جب میں مولانا کے ہال پہنچا تو والد صاحب ایک جاریائی پر تشریف فرما تھے اور بہت ہے مسلمان حضرات آپ کے آس پاس چار پائیوں پر بیٹھے والد صاحب کے ساتھ مجو تکلم تھے۔ والد صاحب نے مجھے گلے لگا کر پیار کیا۔ میر اول زور زور سے دھڑ ک رہاتھا میں پاس بى بينه كيا- جناب والد صاحب كاچر واترا بهوا تقا-محبت پدرى آنسوۇل كى صورت ميں سبنم سحر کی طرح کوشہ ہائے چیتم سے میکنے لگی۔ میر ادل بھی پسنے گیا۔ ایک عجیب انقلاب تھاجس سے تمام خاندان کی مسر تیں آبول اور آنسوؤل میں بدل چکی تھیں۔واقعی میرے خاندان والول پر مصائب کے بیاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ کسی رشتہ دار کے چرے پر مسکر اہٹ باقی نہ تھی۔ عم داندوہ اور غصے کے ملے جئے جذبات تھے۔ مجھے علم تھاکہ خاندان کے اس کرب و اضطراب كاباعث ميں ہى تقاليكن ميں اين دل كے باتھوں مجبور تقا۔ ني اكرم عليہ كى شفقت نے میرے دل کو موہ لیا تھا۔ میرے احساسات و جذبات میرے قابو میں نہ تھے مجھے احساس تھاکہ میں نے والدین کی زندگی دکھی کر دی ہے لیکن میں انہیں مسرتین لوٹانے كيا يھے مارسكا تھا۔ اسلام ميرےبدن كے ذرے ذرے ميں سرايت كرچكا تھا اسك میں نے والدین اور خاندان والول کی خوشیال اس مقدس دین پر قربان کر دیں۔

والدصاحب نے فرمایا کہ بیٹے اگر تم نے اپنا فد ہب تبدیل کر لیا ہے تواس میں کوئی حرج نہیں۔ شاید تمہیں اسلام کی کوئی بات بیند آگئی ہوگی میں توخوش ہوں کہ تم نے جس چیز میں صدافت دیکھی اُسے اختیار کر لیا۔ البتہ تم نے ایک بہت بردی غلطی کی ہے تم گر میں تمام ہما نیوں سے برے خصے ہما ئیوں کی گر انی اور والدہ کی مدد کرنا تمہار افرض تھا۔ اگر میں تمام ہما نیوں سے برے خصے ہما ئیوں کی گر انی اور والدہ کی مدد کرنا تمہار افرض تھا۔ اگر اسلام قبول کرنے کے بعد تم اپنے گر چلے جاتے تو کوئی بات نہ تھی۔ میں نے بردی مشکل سے رخصت حاصل کی ہے۔ اگر تم گر آجاتے تو جھے پر بیٹانی نہ ہوتی اور خواہ مخواہ اخر اجات کا یہ جھ نہ اٹھانا پڑتا۔ چند دن یمال رہ کر گر آجاؤاور گر میں آرام سے زندگی ہر کرو تعلیم کی طرف پوری توجہ دینا کہیں سکول نہ چھوڑ دینا۔ الغرض والد صاحب کافی دیر تک نصیحت اور خیر خواہی کی با تیں کرتے رہے جن سے سامعین کے دل متاثر ہو کے بغیر نہ رہ سکے۔ خیر خواہی کی با تیں کرتے رہے جن سے سامعین کے دل متاثر ہو کے بغیر نہ رہ سکے۔

والد صاحب نے فرمایا کہ اگر روپے پینے کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لو۔ میں سنے عرض کیا: فی الحال ضرورت نہیں، فرمایا: اگر کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو گھر سے منگوالیا کرو۔

باتیں کرنے کے بعد والد کرم اُٹھ کھڑے ہوئے اور مسلمان حضر ات سے مصافحہ کرکے رخصت ہوگئے۔ مولانا اور دوسرے حضر ات والد صاحب کی گفتگو سے بہت متاثر سنے کہ ہندو ہو کر بھی انہوں نے کس وسعت قلبی کا ثبوت دیا ہے بہت شریف اور معقول آدمی دکھائی دیتے ہیں۔

نياخواب

تین چارروزبعد میں نے رات کو خواب میں دیکھا کنہ ایک بہت بڑاوروازہ ہے ، جس کی ایک جانب میرے والد صاحب دادی صاحب اور دیگر رشتہ دار کھڑے ہیں۔ دروازے میں دوسری جانب ہے جب میں گزرتا ہوں تو انہوں نے میرے بازو کو پکڑ لیا اور ذور سے
اپنی طرف کھینج اشروع کیا۔ میں بائد آواز ہے چلانے لگا، مسلمانوں مجھے پکڑویہ مجھے لئے
جارہے ہیں اس محش میں میری آنکھ کھل گئی۔

صبح مولانا نے خواب سننے کے بعد فرمایا۔ خدا خیر کرے حالات تو کچھ اچھے نظر نہیں آتے اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں کہ پردہ غیب کے پیچھے کیا ہے۔ شاید تہمیں پھر کسی بری آزمائش سے دوچار ہونا پڑے ،اللہ تعالی پر توکل کرواور دل ودماغ سے خدشات نکال دو۔ محکمہ تعلیم میں در خواست

اسی د وران جناب والد صاحب نے ایک در خواست ڈویٹر نل انسپکٹر آف سکولز راولینڈی کودی کہ میر الڑکا ڈی ٹی ہائی اسکول یو چھال کلال میں ذیر تعلیم تھا۔ اسٹاف سارے کا سارامسلمان ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اور اسا بذہ نے میرے لڑکے کو بہلا پھسلا کر مسلمان بنالیاہے ، براہ کرم جلد انکوائری کی جائے۔

ڈویٹر نل انسکٹر صاحب نے قریش محد صادق صاحب ڈسٹر کٹ انسکٹر جہلم کو انکوائری کرنے کا تھم دیا۔ قریش صاحب سکول بند ہونے کے بعد تشریف لائے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اور تمام اساتذہ کوبلایا گیا۔ چارجے کے قریب چیڑای بھی کر جھے طلب کیا گیا۔ میں جب سکول پنچا تو ڈی آئی صاحب اور تمام اساتذہ کرام تشریف فرما تھے۔ میں جب سکول پنچا تو ڈی آئی صاحب اور تمام اساتذہ کرام تشریف فرما تھے۔ قریش صاحب بغل گیر ہوئے اور جھے کری پر بیٹھے کو فرمایا۔ قریش صاحب نے چھ کا غذات نکا نے اور جھے سے بیان لیناشر ورج کے۔

میراموجودہ نام سابقہ نام والد صاحب کا نام سکونت اور کلاس دریافت کی۔
میں سوالات کے مطابق جو ابات دیتارہا۔ فرمایاب تم کمال اور کس کے پاس رہتے ہو میں
نے بتایا کہ مولانا عبد الرؤف صاحب کے دین مدرسہ میں مقیم ہوں۔

قریشی صاحب نے فرمایا بیہ توبتاؤ کس استاد نے کلاس میں یا تنمائی میں بیہ کما تھا کہ سب سے اچھا فد جب اسلام ہے۔ جناب! آج تک کسی استاد صاحب نے اس قتم کی کوئی بات سکول میں مجھے دی گئی۔اگر بات سکول میں مجھے دی گئی۔اگر متہیں کسی استاد نے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور نہ تر غیب دی ہے تو پھر تم مسلمان کیے ہو گئے۔

جناب! میں خواب میں دوبار حضرت نبی اکرم علیہ کی زیارت سے مشرف ہو چکا ہوں۔ چندا کی اسلامی کتب کا مطالعہ بھی کیا ہے۔ میں تو حضور علیہ کی ترغیب سے اسلام لایا ہوں۔ چندا کی استاد صاحب کااس میں کوئی ہاتھ نہیں۔

فرمایا: ایس کو نسی خوبی تهمیس اسلام میں دکھائی دی جوہندو فد ہب میں نہ تھی ؟
جناب! اسلام میں ابھی میں ٹووار وہوں، تفصیلات کا تو جھے علم نہیں۔ البتہ اس قدر ضرور جان چکا ہوں کہ اسلام کا طر و انتیاز توحید اللی ہے جس سے دوسرے تمام فدا ہب محروم ہیں۔ ہندوازم میں تو ہاتھ سے بنائے ہوئے پھر کے معبود دل کے سامنے سر نگوں ہونا پڑتا ہے۔ ہونا پڑتا ہے مگر اسلام صرف رب العالمین کے سامنے سر نگوں ہونے کی وعوت دیتا ہے۔ میری بات س کر کماالی خرابیاں تو مسلمانوں میں بھی موجود ہیں۔ اولیاء اللہ کے مزادات پر میں نے لوگوں کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ میں نے عرض کیا۔ جناب! میرا اسلام اس کی اجازت نہیں ویتا میں نے تورب ذوالجلال کے سامنے جھکنا سیکھا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں ویتا میں ہوئے فرمایا: تمہیس نمازیادہے؟

جی ہاں : میں نے نمازیاد کرلی ہے۔ قریشی صاحب کو نماز سنائی۔ آپ نماز سن کر بہت خوش ہوئے اور میرے لئے استقامت کی دعا کی۔

جب بیانات دے کرباہر نکلا تو تمام اسانڈہ کھڑے تھے سب نے گلے لگایا کہ تم نے بہت عددہا تیں کی وعاکرتے بہت عددہا تیں کی بیں۔ ہم سب آپ پر بہت خوش ہیں اور تمہارے لئے بہتری کی وعاکرتے

والدصاحب كابير تيم بھى نشانے پرندلگ سكااور انكوائرى كى رپورٹ سے انہيں كوئى فاكدہ نه پہنچ سكا۔

جهمكم كيليخ سمن

اوا خراپریل میں ملک محمد طفیل صاحب ہیڈ ماسٹر، مولانا عبدالرؤف صاحب، صوبیدار خان زمان اور رہیم خان کے سمن لے کر جملم سے پیادہ آیا کہ قلال تاریخ بے کو ساتھ لے کر عدالت میں حاضری دو۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کے سوادیگر حضرات نے وستخط کر عدالت میں حاضری دو۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کے سوادیگر حضرات نے وستخط کردیئے۔

تمام لوگ جنہوں نے والدصاحب سے ملاقات کی تھی جیران سے کہ تمہارے والدصاحب سے ملاقات کی تھی جیران سے کہ تمہارے والدصاحب نے مقدمہ بھی دائر کر دیااور تمہیں گھر آنے کی دعوت بھی دیتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یو نہی منظور تھا۔

عدالت میں پیشی کیلئے مولانا صاحب، صوبیدار صاحب، ریشم صاحب اور میں یہ چھال سے بس میں سوار ہوئے میانی اڈہ سے والد صاحب اور چندر شنہ دار بھی اسی بس میں تشریف لے آئے۔ جب کار کماراڈہ پر بس رکی تؤوالد صاحب نے بلایا۔ میری بات سنو۔ میں بس سے اتراوالد صاحب نے الگ جاکر کہا: بیٹا جملم جاکر میری عزت کا خیال رکھنا، آخر میں تنہار اباب ہوں مجھ سے بوھ کر تنہارا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟۔ ان مسلمانوں کی جدر دی صرف چنددن کیلئے ہے بعد میں تم ذلیل ہو جاؤ کے بھیک مانگ اگر گزارہ کر ناپڑے

گاوراس وقت ہم بھی تہمیں منہ نہ لگائیں گے۔ بہتر ہے کہ عدالت بیں جاکر ہمارے حق میں بیان دے دو۔ اور چند مسلمانوں کے جنکے خلاف ہم نے شکایت درج کرائی ہے نام لے دو کہ انہی نے جھے ڈراد ھمکا کر مسلمان کیا ہے۔ تاکہ انہیں عدالت کی طرف ہے سر امل جائے اور دو سرے مسلمانوں کے لئے باعث عبرت ہو۔

نج صاحب بھی اگر چہ مسلمان ہیں لیکن وہ میری مدو کرنے کا پختہ عمد کر بھے ہیں میں اس سلسلہ میں کا فی روپیہ خرج کر چکا ہوں۔ یہ تمام تفصیلات بعد میں تہمیں بتاوہ نگا۔

میں سے کما جناب اگر آپ مقدمہ نہ کرتے تو اچھا تھا۔ ایک تو آپ نے خواہ مخواہ افراجات ہو دانشت کئے۔ دوسرے آپ کا مقصد بھی حل نہ ہوگا۔ کیونکہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اگر چندروز بعد مسلمان مجھ سے کنارہ کشی کر لیں اور آپ بھی کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اگر چندروز بعد مسلمان مجھ سے کنارہ کشی کر لیں اور آپ بھی کو ترک کرنے کا تصور تک شہیں کر سکتا۔

البجان میں کسی لا کچ کے تحت مسلمان نہیں ہواگر میں مجھے کی چیزی کی نہ تھی نہ میں سے میں خوصورت لڑی سے میں نے کسی عورت کے عشق میں اپناد هرم چھوڑا ہے۔ آپ ایک خوصورت لڑی سے میری منگنی کرنے کی تیاریاں کررہے تھے۔ نہ میں کسی کے دباؤ کے تحت گر سے لکلا مول۔ورنہ میں عدالت میں بیان دے کراپنی جان چھڑ اسکتا تھا۔ آپ میرے والد ہیں میں آپ کا حرّام کر تا ہوں ،لیکن مذہب کے معاطے میں آپ کا حکم مانے سے قاصر ہوں۔ آپ کا حرّام کر تا ہوں ،لیکن مذہب کے معاطے میں آپ کا حکم مانے سے قاصر ہوں۔ آپ کا حکم معانی کردیں۔

والد صاحب خاموش ہو گئے اور میں بس میں بیٹھ گیا۔ مولانا صاحب کو تمام بات
سے آگاہ کر دیا۔ چکوال سے جہلم کے لئے بس تبدیل کی اور دو پسر کے وقت جہلم پہنچ گئے۔
یو چھال کے بہت سے مسلمانوں نے جہلم تک جانے کا ارادہ کیا۔ مگر مولانا نے
روک دیا کہ استے لوگوں کو جہلم جانے کیلئے چندال ضرورت نہیں۔دور کا سفر ہے خرج

سنیادہ آئے گانیز فصل کنے کا موسم ہے۔ مولانا کی بات من کر دوست رک گئے۔ جملم میں ایک مولوی صاحب کو تمام حالات ہے آگاہ

کیا۔ رات کے وقت مولوی صاحب نے نج صاحب کے ریڈر سے ملا قات کرائی۔

گفتگو کرنے سے پتہ چلا کہ حالات شاید ہمارا ساتھ نہ دیں۔ ریڈر صاحب کے تیور بھی بدلے ہوئے نظر آتے تھے۔والدصاحب یا جملم کے ہندوشایدان سے بھی مل چکے تھے۔

بدلے ہوئے نظر آتے تھے۔والدصاحب یا جملم کے ہندوشایدان سے بھی مل چکے تھے۔

مرز ہیں میں کورٹ میں وقت سے پہلے پہنچ جاؤلیا گاور تمام معاملات ٹھیک ٹھاک کرلیں گر رہیں میں کورٹ میں وقت سے پہلے پہنچ جاؤلیا گاور تمام معاملات ٹھیک ٹھاک کرلیں کے ہم عدالت میں پہنچ گئے گر وکیل صاحب نظر نہ آئے اس لئے دوسرے وکیل کی طرف رجوع کیا گیا۔

### عرالت مين

تھوڑی دیر بعد عدالت میں پیشی ہوئی۔ والدصاحب کے ساتھ جملم کے تین چار ہندو تھے۔ والدصاحب میرے پاس آگر کھڑے ہو گئے۔ اور آہتہ سے کمابیٹا!اب میری عزت کا سوال ہے اب بھی اگر تم نے میری جایت نہ کی تو میں کہیں کا نہ رہوں گا۔ میانی میں ہمارار ہنا مشکل ہوجائے گا۔ اگر تہیں کی کاڈر ہے تواب نج صاحب کے سامنے بتادو اسے قید کراویا جائے گا۔ تم جس چیز کا مطالبہ کروگے میں میاکروں گا۔ نج صاحب کے سامنے سامنے صرف اتنا کہ دو کہ میں اپنے والد کے پاس دہنا چاہتا ہوں۔

میں فاموش رہااور زمانہ کے انقلابات پر غور کر تارہاکہ اللہ نتعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کیلئے کس فدر رکاو ٹیس راہ میں جاکل ہیں۔روزی کی فکر ،رہنے سننے کے لوازمات والدین اور بھائیوں کی محبت ، تعلقات خانہ داری اور ہزاروں دلجیبیاں ،اگران امور کو ثانوی حیثیت نہ دی جائے توانسان قرب خداوندی سے محروم رہتا ہے۔

والدصاحب کی بے ہی دیکھ کر میر ادل تڑپ اُٹھا۔ مگر فور آئی حضرت لقمان سامنے آگئے جو اپنے بیٹے سے محو تکلم تھے۔ اے بیٹے تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میری ہی عبادت کرو۔ اور والدین کی اطاعت کرو۔ ہال

وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا

تطعهما و صاحبهما في الدنيا معروفاً ٥

(لین اگر تیرے مال باب اس امری کوشش کریں کہ میرے ساتھ

توكسى ايسے كوشريك كرے جے تو نہيں جانتا توان كى بات ہر گزنہ

ما ناالبت دینوی اموریس ضروران کے ساتھ کھلائی کرتے رہو۔)

باب بینے کی اس گفتگو سے میرے تمام خدشات دور ہو گئے۔ بیس نے والد صاحب سے کمہ دیا۔ لاجان اس معاملہ بیس آپ کابیٹا مجبور دیے بس ہے۔

جے صاحب ریڈر کو بچھ لکھوارہے تھے۔ فراغت پانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔ ارے لڑکے تم ہی مسلمان ہو۔ جی ہاں۔

تهمارانام کیاہے؟۔

كس جماعت ميں اور كون ہے سكول ميں براھتے ہو؟۔

میں ہر سوال کاجواب دیتارہا۔

متہيں كى شخص نے اسلام لانے كوكما؟۔

جناب میں اپی مرضی سے مسلمان ہوا ہوں۔ کسی دوسرے شخص کا کوئی دخل نہیں۔ (والدصاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) یہ صاحب تنہارے والد ہیں۔؟ "جی ہاں"۔

> کیاتم این دالد کے ساتھ جانا جا ہو؟۔ جناب! "ہرگز نہیں"۔

آگر کسی مسلمان نے تم پر دباؤڈ الاہے تواسکانام بتاؤیس اسے قید کردوں گا۔
"جناب میرے اسلام لانے میں کسی شخص کادخل نہیں"۔

بج صاحب نے تمام حضرات کوباہر جانے کا تھم دیا۔ جھے اور والد صاحب کو اشارہ کرکے روک لیا۔ فرمایا تم ابھی نابالغ ہو۔ بلوغت تک تہیں اپنے والد کے پاس رہنا ہوگا۔ بیس نے عرض کیا" جناب! میں عاقل وبالغ ہول۔ گھر کے حالات کوصاحب خانہ ہی بہتر طور پر جانتا ہے۔

جے صاحب کی پیشانی پر نفرت کے کچھ بل نمودار ہوئے۔ریڈر کے پاس ایک خالی کرسی پڑی تھی اس پر بیٹھے کو کہا گیا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ والد صاحب کے ساتھ جملم کے جو ہندو حضر ات تھے۔ ان میں سے ایک نے ضانت دی۔ جج صاحب نے والد کے ساتھ جانے کا تھم دیا۔ میں نے انکار کردیا۔

ہندووں کی حراست میں

نج صاحب نے والد صاحب اور دو سرے حفر ات ہے کہا کہ اُسے پکڑ کر لے جاؤے میری تلاشی لی گئی جیب بیں ایک چھوٹا ساچا قو تفاوہ لے لیا گیا۔ ہندو حفر ات پکڑ نے آگے بڑھے بیں کرسی سے اُٹھا اور عدالت کے دروازے سے بھاگ جانے کی کوشش کی۔ مگر انہوں نے پکڑ لیا۔ بیس نے بہتر ہے ہا تھے پاؤل مارے لیکن بے سود بیس نے چیخا چلانا شروع کیا۔ مسلمانو! بیہ لوگ مجھے ذیروستی لئے جارہے ہیں۔ مجھے ان سے چاؤ۔ بیہ لوگ مجھے ماردیں گے۔ مولانا صاحب اور صوبید ارصاحب بھی دور کھڑے بیہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ماردیں گے۔ مولانا صاحب اور صوبید ارصاحب بھی دور کھڑے بیہ منظر دیکھ رہے تھے۔ عدالت کے باہر کار کھڑی تھی جھے ذیر دستی اس میں ڈال دیا گیا اور کار چل پڑی۔ کار دریا ہے جملم کے کنارے ایک دو منز لہ مکان کے پاس آگر رکی۔ مجھے دوسری منزل میں لے گئے جھے پچھے کھے علم نہ تھا کہ کیا ہورہا ہے۔ میں جج صاحب کی قسادت قلی پر

جیران تھا کہ میرے انکار کے باوجود کیوں جھے والد صاحب کے ہیر دکیا گیا۔ استے میں آس پاس کے بہت سے ہندو حضر ات جمع ہو گئے۔ میں متوانز روئے جارہا تھا۔ چائے وغیر ہ پیش کی گئی۔ مگر میں نے انکار کر دیا۔ شام تک رونے دھونے کے بغیر کوئی کام نہ تھا۔ اس اجنبی ماحول میں جھ پر قیامت کا ساعالم تھا۔ رات کو پچھ کھائے پیئے بغیر روتے روتے سو گیا۔ والدہ صاحبہ جہلم میں

ای دن والدہ صاحبہ کو ٹیلیگرام دی گئی کہ فورا جہلم آجائیں۔ تیسرے دن والدہ صاحبہ میرے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر تشریف لے آئیں۔والدہ صاحبہ آتے ہی رونے لکیس اور کہااگر تم نے آئندہ پیٹی پر ہمارے حق میں ہیان نہ دیئے تو میں گھر واپس مہیں جاؤں گی۔ زہر کھالوں گی یا دریا میں کود کر اپنی ذندگی ختم کرلوں گی د تمہارے بغیر ہم میانی نہیں جائے۔ساری براوری تمہاری وجہ ہے ہم سے بھی نفرت کرنے گئی ہے اب تمہاری وجہ سے ہم صاحب کھی نفرت کرنے گئی ہے اب تمہاری وجہ سے ہم صاحب کئی نفرت کرنے گئی ہے اب تمہارے چھوٹے بھائیوں کا یو چھال سکول میں تعلیم حاصل کرنا ممکن نہیں۔ مسلمان ان سے طرح طرح کا فداق کرتے ہیں۔

بیٹاجس دن سے تم نے ہمیں چھوڑا ہے۔ بھٹوان کی سوگند ہمار اامن وسکون تلبیک ہوچکا ہے۔ رات کو تمہارے لئے روتے روتے سوتی ہوں اور صبح تمہاری جدائی میں فریاد مرتے بیدار ہوتی ہیں۔

والدہ مرمہ کی ہے ہی اور ان کی بیہ باتیں میرے ول میں نشر کی طرح ہوست ہوجا تیں کلیجہ خون ہوجاتا گر ..... نی اکرم علیہ کی دلرباصورت میری آنکھوں کے سامنے آجاتی اور ہر لمحہ میرے زخمول کے اندر مال کا سامان فراہم کردیتی میرے ڈگرگاتے ہوئے قد موں کو استفامت سے نوازتی میر اہر وسوسہ حق الیقین سے بدل جاتا۔ اللہ اللہ! جس کو اپنامالیاوہ پھر کسی دوسرے کانہ بن سکا۔

والدہ صاحبہ ہر روز ای طرح گفتگو فرما تیں اور میں خاموشی سے من لیا کرتا۔
والدین کی معیت کے باوجودیہ شب وروز میرے لئے عرصہ محشر سے کم نہ تھے۔ مجھ پر
کڑی گرانی تھی۔ مکان سے باہر قدم نکالنامحال تھا۔ ہر وقت دو تین حضر ات کراما کا تبین
کی طرح ساتھ رہے۔

### مقدمه کے حالات

میں نے ایک روز والد صاحب سے دریافت کیا۔ براہ کرم مجھے مقدمہ کی حقیقت سے تو آگاہ کریں۔ والد صاحب نے فرمایا: ہمیں دوسر کی پیٹی کیلئے دس دن کی تاریخ دی گئی ہے۔ وسویں دن ہمیں پھر عدالت میں پیٹی ہونا ہے۔ اگر تم نے ہمارے حق میں بیان دے دیے تو ہم مقدمہ جیت جا کیں گے اور اگر تم نے ہمار اساتھ نہ دیا تو بھی ہماری کا میا فی نیا ہے۔ اب تم مسلمانوں کو بھول جاؤاب وہ تہماری شکل بھی نہ دیکھے یا کیں گے۔ دس دن تک عدالت نے تہمیں ہمارے سپر دکیا ہے۔

## الله تعالى نسے وُعا

والدصاحب کی باتیں سن کر میں لرزا تھا۔اور مارے خوف کے میری قوت قکر مفلوج ہوگئی لیکن زبان سے کچھ نہ کہ سکا۔یااللہ ! آپ ہی مجھے اس عذاب سے نجات دلاسکتے ہیں۔ میرے اللہ میری نجیف اور منھی جان آزمائش کی متحل نہیں ہوسکت۔ میرے رب میں تین چار روز سے کوئی نماز ادا نہیں کرسکا۔ نماز کے او قات میں قیام، رکوع اور سجود کے بغیر نماز پڑھ لیتا ہوں۔یااللہ میری ان نمازوں کو قبول فرما۔ اور مسلمانوں کے پاس والیس جانے کے ذرائع میافرما۔

والد صاحب آئندہ بیشی تک جہلم ہی میں قیام پذیر رہے۔ چار روز بعد ہم اس دومنزلہ مکان سے دریائے جہلم کے کنارے مندر کے مہمان خانہ میں آگئے۔ جھے علم ۔ نہیں کہ کس مصلحت کے تحت جناب والد صاحب نے آئندہ بیشی تک جملم رہناا ختیار کیا تھا۔ شاید اس میں ان کی کوئی مصلحت ہو۔

ووسرے روز والد صاحب نے کما کہ آؤ تہمیں بازار کی سیر کرائیں۔ دو تین ہندو حضر ات بھی ساتھ تھے۔ ہم ایک ٹائلہ میں سوار ہوئے جھے کچھ پنة نہ تفاکہ کمال لئے جارہ ہوئے جھے کچھ پنة نہ تفاکہ کمال لئے جارہ ہوئے ایک وفتر کے اندر داخل ہوئے۔ ایک جارہ ہوئے۔ ایک انگریز صاحب تشریف فرما تھے۔ اس نے جھے ویکھا اور ایک کاغذیر کچھ لکھ کر والد صاحب کے حوالے کر دیا۔ والد صاحب نے جیب سے کچھ رقم نکال کربطور ہدیہ پیش کردی۔

مید ڈسٹر کٹ ہیلتھ آفیسر صاحب کا دفتر تھا۔ والد صاحب نے بتایا کہ بیہ بہت ہوا ڈاکٹر ہے۔ اس نے لکھ کر دے دیا ہے کہ تم نابالغ ہو ، اب اگر جج صاحب کے سامنے تم نے میرے ساتھ آنے سے انکار کیا تو تم ساری عمر کے لئے جیل میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اور وہیں ایڑیاں رگڑر گڑ کر مرجاؤگے۔

یہ باتیں س کرمیں گھیر آگیا۔ یااللہ!اب میں کیا کروں گا۔اب توساری عمر جیل میں رہنا پڑے گالیکن اللہ تعالیٰ ہی کوئی سبیل پیدا فرمادیں گے۔

بیرسات آٹھ روز میں نے بہت مشکل سے گزارے والدہ مکر مدکی ہے بسی کی ہاتیں میرے لئے بر واشت سے ہاہر تھیں۔ میراول خون ہو جاتا۔ چیکے چیکے اللہ رب العزت سے دعاکر تارہتا۔

مارے دن گزشتہ پھر ہمیں یارب و کھادینا سُناہے تیری قدرت سے گئے دن پھر بھی آتے ہیں

ووباره عد الت ميل

نویں دن والد صاحب کے باس چار بائے ہندو حضرات اور آگئے والد صاحب اور

اسیجے ساتھ چلنے کو کہا۔ ہم دونوں ساتھ چل پڑے۔ بچھے منزل کاعلم نہ تھاہم ٹانگہ میں سوار

تھے۔ ٹانگہ عدالت کے پاس جاکر رکا تو میں نے والد صاحب سے دریافت کیا۔ تاریخ پیش

تو کل ہے۔ آج آپ کد ھر آگئے ہیں۔ والد صاحب نے جواب دیا کہ واقعی تاریخ تو کل

ہے۔ آج ایک ضروری کام کے سلطے میں نج صاحب سے ملنے آئے ہیں۔ ہم سب عدالت

میں پنچے۔ نج صاحب کری عدل وانصاف پر پر اجمان تھے۔ والد صاحب سے مخاطب

ہو کر فرمایا: پیچ کو لے آئے ہیں۔ اس کو اپنے پاس آرام سے رکھنا۔ دوسال بعد اسے

اجازت ہوگی جمال چاہے رہ سکتا ہے۔ آپ ضانت کے کاغذات کی شکیل کریں۔

مجھے اس وقت پہ چلا کہ ہے حضر ات تاریخ سے ایک ون پہلے ہی اپنے حق میں فیصلہ کرارہے ہیں۔ میں سے بچے صاحب سے گزارش کی میں کسی صورت میں بھی والد صاحب کے پاس رہنے کو تیار نہیں ہول، گر طوطی کی آواز نقار خانے میں کون سنتا۔ چند کھولے سکول کے عوض انصاف کا خون کر دیا گیا۔ ایک معصوم دل کی تمناؤل کی کلیوں کو بے انصافی کے پاؤل تلے مسل دیا گیا۔ اسلام کانام لے کر اسلام کا گلاکا ٹا گیا۔ حقیر سی رقم کے عوض فرمان رسول کو پس پشت ڈال دیا گیا۔

### ار شاور سول عليسة

حضور علی نے حضرت علی سے فرمایا۔ اے علی اگر ایک مخص تمہاری وجہ سے
اسلام کے دامن میں پناہ لینے پر آمادہ ہوجائے تواس کے مقابلے میں ساری دنیا کی حکومت
قبول نہ کرنا۔ مگر یمال اسی رسول علیہ کے نام لیوا چند سکول کے عوض اسلام کا سودا
کررہے تھے۔

# والده كي رواتكي

میری ہربات صدا تھے اثابت ہوئی۔ میں نے صرف اتنا کہاواہ رے انصاف!اور والد صاحب کے ساتھ چل پڑا۔ جائے اقامت پر پہنچے اور والدہ صاحبہ کو گھر کے لئے ہی میں سوار کرایا۔ واپس آکر والد صاحب بھی سفر کی تیار بول میں مصروف ہو گئے ہیں نے یو چھا کہاں کاار ادہ ہے ؟۔ مگر جواب ندار د۔

میں جیران تھا کہ بیلوگ کدھر جانے والے ہیں اور کیانیا گل کھلنے والا ہے دریافت
کرنے پر بھی بچھ پند نہ چل سکا۔ اب تو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا سمارا تھا۔ والد
صاحب کے چرے کے خدو خال بدلتے ہوئے حالات کی تمہید تھے۔ ول تھا کہ انجائے ۔
خوف سے گھبر ارہا تھا۔

### مال کی تصبیحت

رہ رہ کر والدہ مکرمہ کے الوداعی الفاظ یاد آرہے تھے۔ بیٹا میں تہیں ہوگوان کے سپر دکرتی ہوں۔ اینٹورکیلئے اپنے باپ کی ہر طرح اطاعت کرنا اور انہیں ہر حال میں راضی رکھنا۔ میرے ان آنسوؤں کی قدر کرنا میں ساری عمر تہماری احسان مندر ہوں گی۔

اف اہاں جیسی مقدس ہتی اور پیٹے کی احسان مند ، ایک نادید ، منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب مال نے اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑو ہے ۔ مال السانہ کریں میری پریشانیوں بیں اضافہ نہ کریں ۔ بیں آپ کی جو تیوں کو سرپرر کھناسعادت خیال کرتا ہوں لیکن آپ میری مجبوری کو بھی مد نظر رکھیں۔ بیں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ آپ کے اور میرے خالق کی بمی رضا تھی۔ ورنہ اس قدر چھوٹی عمر میں اتنا عظیم کیا۔ آپ کے اور میرے خالق کی بمی رضا تھی۔ ورنہ اس قدر چھوٹی عمر میں اتنا عظیم کارنامہ کیے سرانجام دیا جاسکتا ہے۔ آپ بے فکر رہیں۔ یہ تھی میری آخری گزارش کہ بس سٹارٹ ہوگئی۔

والدہ صاحبہ کی روانگی کے بعد بیہ عالم تفاکہ میری سوچ کی قوتیں ماؤف ہو گئیں۔ میں تقریباً حواس باختہ ہو جلاتھا۔ یااللہ! میں کہاں ہوں ؟۔ میہ کیا ہور ہاہے؟ کہ استے میں ہاتف فیبی کی آواز سائی دی ،استقلال دیامر دی مسلمان کا شیوہ ہے۔ کیا نی رحمت عید کار شاد تمهاری رجبری کیلئے کافی نہیں:
"والله لایؤمن احد کم حتی أکون احب الیه من والده و ولده والده والده والده والناس اجمعین"

الله کی قتم کوئی شخص آس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب الله کی والد ین اولاد غرض ہے کہ تمام لوگوں سے بردھ کر مجھے محبوب تک والدین اولاد غرض ہے کہ تمام لوگوں سے بردھ کر مجھے محبوب

اضطراب کے گرداب میں ڈوہتا ہوادل مستبھل گیا۔ ضمیر نے پکارااگر تمام دنیا کی عور تیں بھی میری مائیں بن جائیں تو میں ان کو سر کار دوجہاں کے مقدس پاؤں کی گرد پر قربان کرنے کو تیار ہول۔فداہ روحی ونفسسی۔
انسانی شففت

ایسے حالات میں آنخضرت علیہ کی زندگی کا ایک واقعہ بمیشہ میری نظرول کے سامنے آجاتا ہے کہ انسانی قلب کو اللہ نعالی نے کس طرح لطف وکرم اور رحم کے خمیر سے تیار فرمایا ہے۔

جنگ اُحد میں وحثی نامی غلام نے نیزہ مارکر حضرت رسول اکرم علی ہے پچا
حضرت جز اُ کو مقام شمادت پر سر فراز کر دیا۔ ہندہ ذوجہ ابوسفیان نے آپکاکلیجہ نکال کر چبایا۔
حضور علی کو اپنے پچاکی شمادت کا بہت دکھ تھا۔ شفق چپاکی یاد میں آپکے آنونکل آتے۔
جب اسلام نے مدینہ سے نکل کر عرب کے دیگر امصار وبلاد کو اپنے دامن رحمت میں
سمولیا تو حضرت جز اُ کا قاتل وحشی غلام بھی حلقہ بچوش اسلام ہو گیا۔ حضور علی کی فد مت میں عمد کیا کہ جس طرح میں نے اسلام کو ایک عظیم محسن سے محروم کر دیا ہے ای

طرح کفر کے ایک عظیم سر پرست کو کیفر کردارتک بہنچاکر تلافی مافات کی کوشش کرونگا۔
وحتی نے اپنا عمد پور اکرد کھایا اور اس کا ذب مدعی نبوت کو داصل جہنم کیا جو
ہزاروں افراد کو گر اہ کر چکا تھا۔ ایک دن وحتی آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے
فرمایا میرے سامنے نہ بیٹھا کرو۔ میری بیٹھ بیٹھا کرو۔ تہیں دیکھ کر بچپا کی باد آجاتی
ہے۔ابیانہ ہوکہ میرادل تم سے ناراض ہو جائے۔

ماں باپ اور اعزہ ہے محبت کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے جو انسان کے بس میں نہیں۔ فہ کورہ بالا حدیث میں طبعی محبت کا تقاضہ نہیں کیا گیا۔ بلتہ محبت اختیاری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے رسول مقبول علیہ نے تو ہمیں تمام مخلوق پر رحم کرنے اور محبت کرنے کا سبق دیا ہے۔ والدین کی محبت تو طبعی اور فطری امر ہے۔ اور مجھ جیسا احجربہ کاراور کم عمر راہی محبت کے سیلاب میں ایک شکے کی حیثیت رکھتا تھا۔ لا ہور روانگی

دالدہ صاحبہ کے تشریف لے جانے کے بعد والد صاحب، چیارام سرن اور میں باقی رہ گئے۔ دونوں حضر ات سامان سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے بھر والد صاحب سے پوچھا کہ اب ہمیں کمال جانا ہے۔ فرمایا لا ہور تہمیں وہیں حصول تعلیم کے لئے بچیا جان کے یاس چھوڈ کر خود کشمیر چلا جاؤں گا۔

میں یہ پروگرام من کردل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ میں جلد ہی موقع پاکر لا ہور سے بھاگ نظوں گا اور یو چھال کلال مسلمانوں کے پاس پہنچ جاؤل گا۔ مگر تذبیر کند بندہ نقذیر نزند خندہ کے مصداق اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہم تیار ہو کراڈہ پر آئے اور لا ہور جانے والی س کا نظار کرنے لگے۔ آپ کو تھوڑی دیر کیلئے یو چھال کلال لئے چاتا ہول۔ یو تجھال کی کو اکف

عدالت سے فارغ ہو کر مولانا صاحب، صوبیدار خان زمان صاحب اور رہم خان

صاحب یو چھال کلال واپس آگئے اور لوگوں کو تمام حالات سے آگاہ کیا کہ عدالت کے علم سے غازی احمد کو ہندوزبر دستی پکڑ کر ساتھ لے گئے ہیں۔ اب دس روزبعد پھر پیشی ہے، معلوم نہیں کیاا نجام ہو۔ اگر عدالت غازی احمد کو والدین کے سپر دکر دیتی ہے تو پھر اس کے واپس آنے کی تمام امیدیں منقطع ہوجائیں گی۔ لوگوں نے جب یہ حالات سے تو بہت پریشان ہوئے اور مولانا صاحب سے کہنے لگے اگر آپ ہمیں ساتھ لے جاتے تو ہم اپنی جان پر کھیل کر بھی غازی احمد کو بچا لیتے۔

#### مولانا سے ملا قات

لوگوں نے مولانا سے کہا کہ آئندہ پیشی پر ہم بھی ضرور جہلم جائیں گے۔ مولانا نے بھی انہیں اجازت دے دی جس شام کو ہم لاہور روانہ ہورہے تھے اس شام کو مولانا عبدالرؤف صاحب، صوفی جان محمد صاحب اور محمد صادق ولد صوبید ارخان زمان صاحب جہلم پہنچ گئے اڈہ کے پاس ہی ہو ٹل میں بیٹھ تھے کہ محمد صادق نے مجھے دیکھ لیااور دوڑا دوڑا میرے پاس آیا کہ مولانا صاحب تہمیں بلارہے ہیں، میں مولانا کے پاس چلاآیا۔ ابھی میرے پاس آیا کہ مولانا صاحب تہمیں بلارہے ہیں، میں مولانا کے پاس چلاآیا۔ ابھی دوستوں سے مصافحہ ہی کیا تھا کہ مولانا نے کہاوالی چلے جاؤتہماراکوئی رشتہ دار آرہا ہے۔ استے میں چی جان قریب پہنچ گئے اور مجھے واپس جانا پڑا۔

### لا بهور میس آمد

مولانااوران کے ساتھی ہوٹل سے چلے گئے گران کو یہ معلوم نہ ہوسکا کہ حالات میں کیا تبدیلی روٹماہو چکی ہے۔ ہم ہیں میں سوار ہو کر لاہور پہنچ گئے۔ مولانااور دوسر ب ساتھیوں نے جہم میں میری تلاش شروع کی، انہیں ایک سرکاری ملازم نے بتایا کہ آئ عدالت میں غازی احمد کی پیشی ہو چکی ہے اور والد اسے ساتھ لے کر چلا گیا ہے، یہ تو مجھے عدالت میں کہ وہ کمال گئے ہیں۔ مولانا نے میر سے بیانات کے متعلق دریافت کیا اس

شخص نے بتایا کہ وہ ابھی تک اسلام پر قائم ہے ، لیکن ذیادہ تفصیل کا مجھے علم نہیں۔
صبح سویرے تقریباً اٹھا کیس تمیں آدمی یو چھال ہے جہلم پہنچ گئے۔ مگر وہاں کے
حالات من کرمایو س ہو گئے۔ ہمارے ہندوو کیل نے مولانا کو بتایا کہ بچے نے والدین کے
حق میں بیان دے دیئے ہیں۔ اور اس نے عد الت میں کہ دیا ہے کہ میں نے اسلام قبول
کرکے غلطی کی ہے میں نے اپنے سابقہ دھرم کو پھر اپنالیا ہے اور اب میں والدین کے پاس
د ہوں گا۔

مولانا صاحب اور ویگر حضرات و کیل کی با تنیں س کر جیران رہ گئے کہ غازی احمد سے میں کہ خاری احمد سے میں کہ خاری احمد سے میں میں تونہ منتی و کیل صاحب نے انہیں اپنی و کالت کے زور پر قائل کرلیا۔

مولانا نے دوسرے دوستوں ہے کماکہ آپ جائیں ہیں آئے جملم رہ کر تمام حالات کی تحقیق کر تاہوں۔بعد میں وہ اپنے وکیل سے ملے تواس نے بتایا کہ آپ کوان کے وکیل نے غلط بتایا ہے۔ غاذی احمد کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔وہ وین اسلام پر مضبوطی سے قائم ہے مولانا کو تسلی ہوگئی۔انہیں کسی طرح پتہ چل گیا کہ والد صاحب نے لاہور کے نکٹ فریدے تنے مولانا بھی لاہور پہنچ گئے۔اور میری تلاش شروع کر دی ۔ مگر لاہور جسے بڑے شہر میں صحیح پت کے بغیر کسی کوڈھو نڈ نکالناجوئے شیر لانے سے کیا ۔ مگر لاہور جسے بڑے شہر میں صحیح پت کے بغیر کسی کوڈھو نڈ نکالناجوئے شیر لانے سے کیا ۔ مگر الاہور جسے بڑے شروز ہندو آباد ہول میں گھو شتے پھرے اور ناکام گھر لوٹ آئے۔

جب ہم صح بید ار ہوئے تو لا ہور ہیں مقیم دیگررشتہ دار بھی خبر ملتے ہی جمع ہو گئے۔
اور مجھ سے بنی نداق شروع کر دیا کہ بڑا آیا نہ ہب کا مثلاثی۔ خاندان کی عزت مٹی میں ملا
کربزرگ بنا بھر تا ہے۔ مسلمانوں کے پاس تہمیں کیا ملے گاجو خود دربدر کی خاک چھانے
پھرتے ہیں الغرض جو جس کے منہ میں آیا کہتارہا۔ میں خاموشی سے سب بچھ س رہا تھا اور
آخر میں میں نے کما کہ میں جو فیصلہ کر چکا ہوں اُس پر قائم ہوں ، اب تبدیلی ممکن نہیں۔

## ميرى تا تجرب كارى

والد صاحب نے میری کیفیت دیکھ کر لاہور میں تعلیم دلوانے کا ارادہ بدل لیاکہ اگر اے یہاں داخل کر ایا گیا تو خط لکھ کر کسی کو بھی ہو چھال سے بلوالے گایا خود ہی بھاگ صائے گا۔

میری با تجربه کاری کہتے یا سیاست سے ناوا تغیت کہ میری صدافت ہر مر طلے بر میری مشکلات میں اضافہ کرتی چلی گئی۔اگر میں منافقت سے کام لیتااور والد صاحب ے کہ ذیتاکہ میں اسلام کو چھوڑ چکا ہول اور اب تمام عمر مندود هرم پر ثابت قدم رہ كر كزارول كا تووالد صاحب مجھے لاہور كے كى ہندو سكول ميں داخل كرادية اور ميں آسانی سے راہ فرار اختیار کر سکتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں میرے امکان ہی میں نہیں تھا کہ میری زبان سے بیر الفاظ اوا ہول "میں اسلام ترک کرچکاہول" بیر الفاظ میری اس عقیدت اور محبت کے وامن پر داغ منے جو اللہ تعالی اور اس کے مکرم و محترم رسول علیہ کے لئے میرے دل کی اتفاہ گرائیوں میں مکین ہو چکی تھی۔ جھے بیہ علم تفاکہ میرے ايمان كو آزمائش كى بھٹى ميں ۋال كر كندان بتايا جار ہاہے۔ ميرى صغر سى اگر چه آزماكتوں کے بارگرال کی محمل نہ تھی لیکن مجھے اللہ جل شانہ کی وسیع اور بے پایال رحمت پر یقین کامل تھاکہ میری تھوڑی می ثابت قدمی جھے بہت جلد عروس مقصود کے وصال سے بھر ہ ور کردے گی۔ چنانچہ میں نے محبت کے معاملات میں سیاست اور منافقت کو لانا مناسب خيال نه كيااور مين الني بات يرقائم رباد ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء .

لا ہور سے ملتان

جب ہم لاہور پنچ توا نبی لیام میں ایک رشتہ دار کی شادی تھی۔ برات کو لاہور سے ملتان جانا تھا۔ والد صاحب کو بھی دعوت دی گئی اور دوسرے دن ہم ملتان کیلئے روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر والد صاحب شادی کی مصر وفیات میں جُٹ گئے۔ میں ایک الگ کرے میں بیٹے گئے۔ میں ایک الگ کرے میں بیٹے گیا۔ وہاں میز پر کاغذ پنسل پڑا تھا۔ مولاناصاحب کو خط لکھا کہ آپ میری فکرنہ کریں۔ میں محمد للداسلام پر قائم ہوں موقعہ کی تلاش میں ہوں، مناسب وقت ملتے ہی بھاگ کر آپ کے پاس پہنچ جاؤل گا۔

خط لکھتے والد صاحب نے کسی طرح دیکھ لیا تھا۔ تحریر کرنے کے بعد لفافہ جیب میں رکھ لیا کہ کسی لڑ کے بحثے توسط سے پوسٹ کرادوں گا۔

والدصاحب تشریف لائے اور فرمایا کہ عسل کرلو۔ میں نے اپنے کپڑے عسل خانہ کی دیوار پراتار کرر کھ دیئے اور نمانے میں مصروف ہو گیا۔ والد صاحب نے آہنتگی خانہ کی دیوار پراتار کرر کھ دیئے اور نمانے میں مصروف ہو گیا۔ والد صاحب نے آہنتگی سے وہ خط میری جیب سے نکال لیا اور چیا جان کو بھی پڑھایا کہ اس کا ارادہ تو فرار ہونے کا ہے ہمیں ذرا مخاطر ہنا جائے۔

میری اپنی تحریر کری نگرانی کاباعث بنی۔جب میں کپڑے پین کرباہر نکا تووالد صاحب نے میر اخط میرے سامنے رکھ دیا اور فرمایا ہے شرم انسان اجہیں کب ہوش آئے گاکیوں میری عزت کو فاک میں ملانے کے در بے ہو۔ کیا تم میری طبیعت کی سخت سے واقف نہیں ہو؟ میں خود جران ہوں کہ اب تک میں کیوں تمہارے کر تو توں کو بر داشت کر تا آرہا ہوں یادر کھواگر آئندہ ایسی کوئی حرکت تم سے مرزد ہوئی توجہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ ابھی وقت ہے۔ سیدھی راہ پر آجاد۔

میں خاموشی سے سنتارہااور دل ہی ول میں اپنی نادانی پر کر ھتارہا۔ اب تو والد ماحب سے ڈرلگ رہا تھا۔ مجھے علم تھا کہ والد صاحب سخت مزاج آدمی ہیں اگر کہیں سزا دینے پر آگئے تو ذندہ نہیں چھوڑیں گے۔ گر اب کیا ہوسکتا تھا۔ قبر درولیش بر جانِ درولیش۔ والد صاحب سے عرض کیا آئندہ الی حرکت نہیں کروں گا۔

# المورس كشمير

ملتان سے واپسی پر ہم دو تین دن لاہور میں پچاجان کے ہاں قیام پذیر رہے تیسرے روز والد صاحب نے چلنے کی تیاری کی۔اور شام کو ہم نے لاہور سے سفر کا آغاز کیا۔ نصف شب کا عمل ہوگا کہ ہم جمول پہنچ گئے۔رات ایک سرائے میں بسر کی۔ جمول میں والد صاحب کی کافی شناسائی تھی۔ صبح والد صاحب ایک پیڈت کے گھر لے گئے اور دو روز ہم نے وہیں قیام کیا۔

## جمول میں آمد

پنڈت صاحب کو میرے کو اکف کا پنہ چلا تو چندایک مذہبی پمفلٹ اور کتابی لے آئے کہ بیں ان کا مطالعہ کروں۔ ان کتابوں بیں ایک کتاب "ستیار تھ پرکاش" مصنفہ سوای دیا نند سر سوتی کی تھی اس کتاب بیں قرآئی سور توں کی تعداد کے لحاظ ہے قرآن مقدس پرایک سوچودہ اعتراض کئے گئے تھے۔ جن بیں پہلااعتراض یہ تھا کہ قرآن کریم کا اہتداء بیں بسم الله الرحمان الرحیم الحمدلله رب العالمین ورج ہے اگریہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نادل شدہ کتاب ہوتی۔ تواس کی ابتداء یوں ہوتی کہ بیں اپنام سے شروع کر تاہوں۔ یعنی صیفہ عائب کی جائے مشکلم کا صیفہ ہونا تھا۔ پنڈت صاحب نے فرمایا کہ جس کتاب کی ابتداء ہی غلط ہودہ پرورد گارکی کتاب نمیں ہوسکتی۔

میں نے عرض کیا جناب! میں اگرچہ ابھی اسلام میں نووارد ہوں اور اسلام کے بارے میں مجھے تفصیلی علم نہیں لیکن سوامی صاحب کے اس اعتر اض کا جواب بہت آسان اور واضح ہے۔ اللہ تعالی نے یہ کتاب اپنے لئے نازل نہیں کی بلحہ مندوں کے پڑھنے اور ہدایت حاصل کرنے کے لئے اتاری ہے اور ہندوں کو تعلیم دی جارہی ہے کہ تلاوت کی اہتداء اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کریں۔ تو یہال متعلم کا صیغہ ہر گز درست نہ تھا۔

یندت صاحب خاموش ہو گئے اور فرمانے لگے۔ میں تنہیں ہندود هرم کی دیگر مفید باتیں بتاتا ہوں۔

موای دیا نند کی پوری کتاب میں نے بعد میں پڑھی تو معلوم ہوا کہ موامی صاحب عربی زبان کی ابجد سے بھی واقف نہ تھے۔ مترجم قر آن کر بم حاصل کیا اور سیات و سباق کو سمجھے بغیر لغو قتم کے اعتراضات کرتے رہے۔ مولانا نثاء اللہ امر تسری نے حق پر کاش لکھ کر ان اعتراضات کی قلعی کھول دی ہے۔ جس سے بے سر ویا اعتراضات کے تارو پود بھر گئے ہیں۔

میں نے پنڈت صاحب سے آواگون لیمی مسئلہ نتائے کی توشیح پوچھی۔ فرمانے گئے انسان کی روح اعمال بدکی وجہ سے مختلف حیوانات کی جون بدلتی ہے۔ یہ کئے ، گھوڑے اور و گیر جانور جو ہمیں چلتے پھرتے نظر آرہے ہیں ان میں انسانی ارواح ہیں۔ جنہیں سزاکے طور پر مختلف حیوانی اجسام میں منتقل کیا جارہا ہے۔

میں نے سوال کیا کہ مثلاً آپ ای کتے کولے لیں جو آپ کے صحن میں بیٹھا ہے۔
اس میں کی بد کار انسان کی روح سز اکے طور پر منقید ہے کیا اس روح کو علم ہے کہ مجھے کن اعمال بد کی بناء پر کتے کے جسم میں منقید کیا گیا ہے اور یقینا اسے علم نہیں تو بے خبر ی میں اور جرم بتائے بغیر سز ادینا کمال کا انصاف ہے۔ کیا آپ بھٹوان کو عادل و منصف کہ سکتے ہیں جب مجرم کو جرم کا علم ہی نہ ہو تو سز اکیسی ؟

اتے میں والد صاحب تشریف لے آئے۔ پنڈت جی نے ان سے فرمایا۔ میرے خیال میں عزیز کا دماغ فراب ہو چکا ہے۔ اتنا عرصہ مسلمانوں کے ساتھ رہنے سے اس کی سوچ ہی فلط راہ پر چل تکلی ہے۔ والد صاحب نے فرمایا۔ میں ٹھیک کرلوں گا۔

قیام جمول کے دوران میرے پیٹ میں درد کی شکایت پیدا ہو گئے۔ میں نے لیٹرین میں بیٹھ کرخط لکھالیکن دات کے دفت جب کہ میں سویا ہوا تھا۔ دالد صاحب نے دہ خط کھی جیب سے نکال لیااور اپنے پاس رکھ لیا۔ جیب سے خط غائب پاکر میر اما تھا تھنکا کہ اب ضرور کسی معیبت کا سامنا ہوگا۔

(کتاب کے آخر میں ہندومت کے متعلق چندیدیادی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔جو اب علیحدہ شائع کی جارہی ہیں۔) بھد رواہ کیلئے روائگی

ایک دو دن بعد طبیعت محال ہو گئی تو والد صاحب سفر کی تیاری کرنے کیے۔ علی الصح ہم بس میں فیوت کیلئے سوار ہو گئے۔ جمول سے آگے بیاڑی راستہ تھا۔ سر ک سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی بہاڑ پر چڑھتی جارہی تھی۔بلند بہاڑوں کی چوٹیال برف کا سفید لیاس زیب من کئے تھیں۔منظر بہت خوشگوار اور روح پرور تھاہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اب مھی ان وادیوں میں گشت سیجے جو آب روال کے نغمہ ریز جھر نول کی را گئی سے کو ج ر ہی ہیں۔ جہاں طیور اپنی سریلی یولیوں سے تا نیں الاب رہے ہیں۔ کو ہستان کی سریفلک چوٹیاں دیکھتے جو سمور کے جھکے ہوئے در ختوں میں آنکھ مجولی تھیاتی نظر آتی ہیں میدالیے ولكش اورسر ورا تكيز مناظرين جن كى تشبيه كنول كى سرزمين سيدى جاسكى ب ایک جزیں دل کیلئے میں مناظر وحشت واضطراب کے پیامبر ہوتے ہیں۔ مکشن مستی کا ہر پھول اس کیلئے کا ناہو تاہے۔ ہر کلی چنگ کراسے محبوب کاسندیسہ ویں ہے جس سے دل کی دھڑ کنیں تیز ہو جاتی ہیں اور گزرے ہوئے حسین واقعات ایک ایک کرے اس کی نگاہوں کے سامنے رفضال دکھائی دیتے ہیں۔انسان فطر تا تنگ دل واقع ہواہے دوسرون کی مسر تیں عموماس کے مند مل زخمول کو پھر سے ہراکر دیتی ہیں۔ یک چھ میری کیفیت تھی۔دل مستقبل کے انجانے خوف کی وجہ سے بیٹھا جارہا تھا۔معلوم نہ تھا كه پردة غيب سے كيارو فما مو نے والا ہے۔ اب ميں مكمل طور بروالد صاحب كے بس ميں

تھا۔ آگے چل کر میرے خدشات حقیقت میں بدل گئے۔ طبو سے میں امد

فبوت پینی کردات و ہیں ہمری ۔ شی بھد رواہ دوانہ ہونا تھاجو ہوت سے شاید چالیس

ہجا س میل کے فاصلہ پر تھا۔ ہس وغیرہ کا کوئی انتظام نہ تھا۔ سفر عموماً ہیدل طے کیا جاتا تھا۔

فیجر اور گھوڑے باربر داری کے لئے استعال کے جاتے ہے۔ سامان ایک فیجر والے کے

سرر دکیا اور ہم باپ بیٹا پیدل چل پڑے۔ راستہ کائی خطرناک تھابھن جگہ پہاڑ کھود کر راستہ

مالیا گیا تھا۔ بہاڑ کے دامن میں عین نیچ دریا بہہ رہا تھا۔ اگر خدا نخواستہ مسافر کا پاؤں تھیلے تو

سوائے دریا کے کہیں نہ رُکے۔

شام تک بائیس میل کا کھن راستہ طے کر لیا۔ محکن سے میر اتو بر احال تھا۔ رات ایک چھوٹے سے قصبہ میں گزای اور صبح اٹھ کر پھر چل پڑے۔ میں تو تحکن سے چور تھا۔ ایک قدم اٹھانا بھی محال تھا۔ گر کیا کر تا مجبوری تھی۔ دو پسر ایک چشنے پر آرام کیا اور شام کو بھدرواہ کے قریب ایک قصبے میں پہنچ گئے رات وہیں ہمرکی اور تیسرے دن منزل مقصود پر پہنچ گئے۔

بحدرواه میں آمد

والد صاحب بھدرواہ بینچے ہی ہری کرش اینڈ کمپنی کے ہیڈ آفس میں گئے۔ اپنی حاضری کی رپورٹ دی۔ آفس انچارج کو میرے تمام حالات سے مطلع کیا۔ وہ صاحب یہ جان کرخوش ہوئے کہ لڑکا آپ کو مل گیا ہے اور آپ ساتھ لے آئے ہیں۔ رات ہم نے مہان خانے میں برکی۔

مبح کی سیر

جب منج بیدار ہوئے تووالد صاحب نے فرمایا تھوڑی دور ہی تازہ پانی کا چشہ ہے

جسب چلو دہاں چل کر عسل کر آئیں۔ ایک اور پنڈت نما صاحب بھی ساتھ ہو گئے۔ جب ہم
چشمہ پر پنچ تو والد صاحب اور دو سرے صاحب باتوں میں مصروف ہو گئے مقدمہ کے
حالات کا تذکرہ تھا۔ والد صاحب نے جھے کہا تم ادھر اُدھر گھوم پھر آؤ۔ میں وہاں سے
چھ فاصلے پر چلا گیا اور قدرتی منظر دیکھنے میں محوہو گیا۔ کمیں آدھ گھنے بعد والد صاحب نے
آواز دی ادھر آؤ۔

فرمایا کیا یہ دریا تہیں دکھائی دے رہا ہے جو عین ہمارے نیچے نصف میل کی گرائی

پروادی میں پھر تا ہوا ہہ رہا ہے۔ میں تم سے پچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے
جھوٹ کی آمیزش کی تو میں تہیں دھکادے کر دریا میں پچینک دول گا۔ میری پہلی اور
آخری بات یہ ہے کہ اپنے دل ودماغ سے گندگی دور کر دو۔

قبول اسلام کی سرز ا

دو تین ماہ ہونے کو آرہے ہیں میں نے دماغ صاف کرلیا ہے، والد صاحب اس تحر یفن کا مطلب سمجھ گئے چھڑی ہاتھ میں لی اور بے تخاشا مار ناشر وع کر دیا۔ میں نے شور میان شر وع کیا شر وی کیون سنتا تھا۔ جب کافی مار پڑچکی تو دوسرے صاحب در میان میں آگئے والد صاحب نے انہیں بھی غصے سے جھڑک دیا۔ وہ صاحب سم گئے اور ایک طرف دیک کر کر بیٹی گئے۔

آج والد صاحب کا غصہ شاب پر تھا۔ کسی نے درست کما ہے۔" اِتھواغضب المحلیم" یعنی علیم الطبع مخص کے غصے کا المحلیم" یعنی علیم الطبع مخص کے غصے سے بڑو۔ گر آج میں توایک علیم مخص کے غصے کا نشانہ بن چکا تھا والد صاحب کی سز اکا مر کز میری را نیں اور ٹا تگیر، تھیں۔ را نول سے خون بہد نکا اور میری ساری شلوار خون آکو د ہوگئ۔ میں بے تاب ہو کر گر پڑا تو میرے بہد نکا اور مر پر یوٹوں کی ٹھوکروں کی نوازش ہونے گئی۔ ناک اور منہ سے خون جاری

ہو گیا، دالد صاحب جب دل کی بھڑ اس نکال بھے تو فرمایا : چل او کتے ! میری آنکھوں ہے او جھل ہو جا۔اور جہاں تیری مرضی ہے بھو نکتا پھر۔

میں ابھی تک ذمین پر پڑا تھا۔ گر جدار آواز میں فرمایا۔ حرامز ادے تو نے سنا نہیں میں ابھی تک ذمین پر پڑا تھا۔ گر جدار آواز میں ممثل تمام اُٹھاادر ایک طرف کو چل پڑا۔
میں نے کیا کہا ہے فور آیمال سے دفع ہو جاؤ۔ میں ہمثکل تمام اُٹھاادر ایک طرف کو چل پڑا۔
دل میں خوش ہوا کہ شاید والد صاحب نے تنگ آکر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا ہے میں کسی نہ کسی طریق سے یو چھال تک پہنچ جاؤل گا۔

میں نے ہیں تمیں قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ پھر تند آواذ آئی۔ارے کتے ااد ھر
آ۔ کمال جارہا ہے۔ میں واپس لوٹا فرمایا میں آج آخری فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب کیا ارادہ
ہے میں پکھ نہ کہ سکا۔ "منہ سے بختے کیوں شیں" میں بدستور خاموش رہا، حرامز ادے
کے دل میں اب بھی بکی ہے۔ منہ پر تھیٹروں کی بارش ہونے گئی۔ میں اُس قدر شدید سز ا
کی وجہ سے پھر گرنے کو تھا کہ تھام لیا اور فرمایا۔ اب تو میرے قابل شیں رہا تو نے مجھے تمام
خاندان میں، برادری میں، علاقے میں برسر عام اور عدالتوں میں ذلیل کیا۔ میں نے
تیرے لئے پندرہ ہیں ہزار روبیہ خرج کیا۔ تیرے مسلمان ج کیساتھ میں نے تیر اسودا
دس ہزار میں کیا۔ میں کتھے آرام سے زندگی ہر گر ہمر نہ کرنے دوں گا۔

والد صاحب غصے سے کاپ رہے تھے۔ آگے ہوھے اور دھکا دے کر کہا حرامزادے ہیں تجھے ابھی دریا ہیں بھینکے والا ہوں۔ دومر اشخص والد صاحب کی ٹائلوں سے لیٹ گیا۔ لالہ جی بھٹوان کا نام پیش کر تا ہوں۔ ابیانہ کریں، نادان بچہ ہے بچھ عرصہ بعد سمجھ جائے گا۔ بھٹوان کیلئے اس پرر حم کریں۔ اگر آپ نے اُسے دریا ہیں بھینک دیا تو اس کا انجام دونوں کیلئے خطر ناک ہوگا۔ آپ تو کئی بزار روپ کی صاحت دے کراسے لائے ہیں۔ انجام دونوں کیلئے خطر ناک ہوگا۔ آپ تو گئی بزار روپ کی صاحت دے کراسے لائے ہیں۔ والد صاحب محلا کہاں مانے والے تھے۔ فرمایا ہیں آئ ذیدہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسلام کا مز ایکھاؤں گا۔ وہ صاحب والد کے قد مول سے لیٹ کر رونے لگے۔ والد صاحب اسلام کا مز ایکھاؤں گا۔ وہ صاحب والد کے قد مول سے لیٹ کر رونے لگے۔ والد صاحب

ایک پھر پربیٹھ گئے فرمایا میں اپنے آپ میں نہیں ہوں ذراجھے سوچنے کا موقع دو۔ اللہ تعالیٰ سے گرارش

جھے بھی تھوڑی دیر سوچنے کا موقع مل گیا۔ میں نے خاموش زبان سے اپنے رب کو پہنے ہوں مانے ہے شاید ابھی والدصاحب دریا میں و تھیل دیں اور میری زندگی افتقام کو پہنے جائے گر مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں۔ میرے اللہ تعالی ہیں مرکز اس زخی بدن ، خون آکود چرے ، متورم ہو نٹول اور خون آکود لباس کے ساتھ سیرے حبیب علیہ کے دربار میں پہنچ جاؤل گا۔ اور ادب ہے عرض کروں گا۔ میرے سیرے حبیب علیہ کے دربار میں پہنچ جاؤل گا۔ اور ادب ہے عرض کروں گا۔ میرے آقا! آپ نے جوایمان مجھے بطور امانت دیا تھا۔ میں نے اس میں خیانت نہیں کی ، میں نے دریا میں گر رجان تو دے دی ہے۔ مگر آپ کی عطاء کر دہ مقدس امانت پر حرف نہیں آنے دیا۔ میرا جسم ، میری را نیس ، میری ٹا تکئیں اور میرے متورم ہونٹ میرے اخلاص کے گواہ ہیں۔ میرے آقا! آگرچہ میں چھوٹا ساچہ ہوں لیکن آپ کی اس شفقت نے جو آپ نے خانہ کعبہ کی دیوار سلے مجھ پر فرمائی مجھے محابہ کرام جیسا حوصلہ عطاکر دیا ہے والد صاحب بے شک دریا میں و تھیل دیں میں تیار ہوں۔

خیالوں ہی خیالوں میں دریا میں بہتا ہوا حضور کے قد مول میں پہنچ گیا۔اور موت کے فرف سے بے نیاز ہو گیا۔ میں سے دل میں فیصلہ کرلیا کہ سے کہوں گا۔ منافقت اور سیای مصلحت سے کام نہیں لول گا۔ورنہ آقا کے سامنے ندامت ہوگی۔

## ز خمول كاعلاج

"ادهر آؤ"والد صاحب کی آواز نے چو نکادیا۔ فرمایا شلوار اتار کر دھوتی باندھ لو۔ اور جشمے کے پائی سے منہ دھولو۔ خود والد صاحب شلوار دھونے گئے۔ شلوار کی وجہ سے چشمے کا یانی رنگین ہوگیا۔ منہ دھونے کے بعد شدت سے درد محسوس ہونے لگا۔ ہیں دھوتی بائد ہے ہی دفتر
کے مہمانخانے میں واپس ہوا۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے زخموں پر مرہم پٹی کی اور مجھے بستر
پر لٹادیا گیا۔ خواب آور دوا کے اثر سے شاید میں جلد ہی سو گیا۔ چند گھنٹوں بعد جب آ نکھ کھلی
توگرم گرم دودھ سے میری تواضع کی گئی اور ہوش وحواس بھال ہوئے۔
مولانا کو خط

دوسری فتح تک میری طبیعت سنبھل چکی تھی۔ چرے کا درم از گیا تھا۔ البت الانگول کے زخم درد کررہے تھے۔ والد صاحب قلم دوات اور کاغذ لے آئے میرے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا بیہ قلم لواور لکھو میں نے عرض کیا۔ کیا لکھول والد صاحب نے مضمون بتایا تو میرے ہاتھ لکھنے سے رک گئے۔ والد صاحب نے میرے چرے پر زور دار تھیٹر جمادیا۔ کان سائیں سائیں کرنے گئے اور میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ والد صاحب فقرات لکھواتے گئے اور میں تح ریکر تاگیا۔

میرے ارسال کر دہ خطوط مولانا کے پاس محفوظ نظے۔ بیں بعینہ نقل کر رہا ہوں۔ مولوی عبد الرؤف!

دیکھومیں نے پرماتماکی کرباہے کھوئے ہوئے دھرم کو پھر والیس کرلیاہے۔ بید سب بھٹوان کی دیاہے۔ ورنہ میں نے توایک بار اپنی بوتر آتماکو بھر شٹ کردیا تھا۔

اب میرے والی آنے کی کوئی امیدندر کھو میں تم سب کو قید کراسکتا تھا۔ مجر بدجہ ہندو ہونے کے میرے دل میں رحم آگیا۔ تم کو میر کاس مہر بانی کا شکر بید اواکر ناچاہیے۔

آئندہ مت کسی ہندو کو مسلمان منانے کی کوشش کرو۔ میں برماتماکا شکر مید ادانہیں کرسکتا جس نے مجھے تمہادی قید سے بچایا۔

میر اکوٹ اور کمبل جو تنہارے پاس ہے میرے گھر میانی روانہ کر دو۔ از طرف کرشن لعل ، بھد رواہ

> لفافہ پر پنہ بھی مجھ سے لکھوایااور پوسٹ کر دیا۔ سکول میں واخلہ

دو تین دن بعد جب میری طبیعت عال ہوگئ تو والد صاحب بھد رواہ کے ہائی سکول میں لے گئے۔ تمام حالات سے ہیڈ ماسٹر صلیحب کو آگاہ کیا اور بتایا کہ میں اسے آپ کے سکول میں داخل کر اناچا ہتا ہوں۔ بشر طیکہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں ،اس کی مکمل مگرانی کی جائے اور اُسے مسلمان طلبہ سے ہر گزنہ ملنے دیا جائے ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا کہ تمام شاف ہندو اسانڈہ پر مشتمل ہے۔ ہیں سٹاف میٹنگ بلا کر سٹاف کو کو اکف سے آگاہ کر دول گا۔ ہر استاد ہے کا خیال رکھے گا۔

شام کے وقت والد صاحب نے میرے لئے کتابی ،کاپیاں اور دیگر ضروری سامان خرید ااور دوسر ہے روز مجھے نویں جماعت میں واخل کر ادیا گیا۔ شدید سزای وجہ ہے مجھے خار آنے لگا اور صحت محال ہوتے ہوتے ہفتہ عشرہ گزرگیا، صحت مند ہونے پر والد صاحب کے ساتھ سکول آیا اور مجھے جماعت سنم میں بھادیا گیا۔ جماعت کے طلبہ کی تعداد تمیں چالیس کے قریب تھی۔ ان میں شاید دس بارہ لڑکے مسلمان تھے ، باقی سب ہندو۔ میں چالیس کے قریب تھی۔ ان میں شاید دس بارہ لڑکے مسلمان تھے ، باقی سب ہندو۔ میرے اسلام لانے کاعلم ہیڈ ماسٹر صاحب اور اساتذہ کرام کے علاوہ اور کسی کونہ تھا۔ والد صاحب کی روائی گی

والد صاحب بحدرواہ ہے بائیس میل دور بھلیس میں کمپنی کے کام کے نگران شے۔انہیں جلد ہی اپنی ڈیوٹی پر جانا تھا۔ دوسرے دن انہوں نے روائلی کا پروگرام بتالیا۔ شام بھے ایک دوست نمال چند صاحب کے گھر لے گئے۔ جوائی کمپنی میں ملازم تھے۔ ان

کے ساتھ والد صاحب کے گرے مراسم تھے نمال چند صاحب کو کما کہ میں صبح کام پر جانا
چاہتا ہوں اور میرا ارادہ ہے کہ کرش لعل کو آپ کے ہاں چھوڑ جاؤں۔ تمام اخراجات
میں اد اکر تارہوں گا۔ نمال چند صاحب جھے اپنے ہاں رکھنے پر رضامند ہو گئے لیکن
اخراجات لینے سے انکار کر دیا اور کما کہ عزیز کرشن لعل کی خدمت دھرم کی خدمت
ہوگا۔ نمال چند صاحب نے کائی دیر تک تنائی میں بات چیت کی۔ جس
کا جھے کوئی علم نہ تھا۔

## والدنصاحب کے الوداعی نصائح

ووسرے دن علی السی والد صاحب نے جھے بید ارکیا اور فرمانے گئے اب سمجھ جاؤ اسپے حالات کوبد لو میری عزت کا خیال رکھنا۔ پر دیس میں مجھے ان لوگوں کے سامنے ذکیل نہ کرنا۔ نمال چند اور اہل خانہ سے ادب واحترام سے پیش آنا تاکہ تمہاری خاند انی شرافت ان پر عیال ہوجائے میں تمہارے اخراجات کے لئے سورو پید دے چلا ہول۔ اگر مزید ضرورت ہوئی نؤ مجھ سے منگوالیں گے۔

میں نے عرض کیا آپ فکر نہ کریں، میں پوری شرافت ہے کام لوں گاور آپکو
میرے رویے ہے کسی قتم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ والد صاحب نے پچھ نہ ہی قتم
کی کتابیں بھی مجھے خرید دیں۔ فرمایا انکا مطالعہ کرنااور نمال چند صاحب کے ساتھ ہر روز عبح
مندر بیں حاضری دیا کرنا۔ میں نے والد صاحب کا اعتاد بحال کرنے کیلئے "ہاں" کہہ دی۔
مندر بیں حاضری دیا کرنا۔ میں نے والد صاحب کا اعتاد بحال کرنے کیلئے "ہاں" کہہ دی۔
یقین ہو گیا تھا کہ اس قدر مار کھانے کے بعد اب شایدر اور است پر آگیا ہے حالا نکہ میں نے
مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کرلی تھی۔ اب روز روز مار کھانے کی ہمت نہ تھی۔ میں
مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کرلی تھی۔ اب روز روز مار کھانے کی ہمت نہ تھی۔ میں

نے والد صاحب کو مطمئن کردیا کہ آپ کی ہدایات پر عمل کروں گا۔ آپ خط لکھ کر نمال چند صاحب سے دریافت کر سکتے ہیں والد کے جائے کے بعد

والد صاحب کھلیس روانہ ہو گئے اور میں نے قدرے اطمینان محسوس کیا۔ گر معلوم نہیں کیا وجہ تھی کہ مجھے والد صاحب کی جدائی کا احساس ہورہا تھا۔ ان کا اڑا ہوا چرہ میر کی نگاہوں کے سامنے پھر جاتا۔ میں سوچنا کہ میں نے والد صاحب کو کس قدر پریشان کیا ہے۔ وہ ہزاروں روپے میر کی واجہ سے پانی کی طرح بہا تھے ہیں۔ والد صاحب کے بارے میں میرے ول میں رحم و محبت کے جذبات اکھر آئے۔ ان کے سزادیے کے باوجود میں میرے ول میں رحم و محبت کے جذبات اکھر آئے۔ ان کے سزادیے کے باوجود میں میرے ول میں کو گی انتقامی جذبہ نہ تھا۔ میں نے فیصلہ کرلیا کہ کسی الی حرکت کا ارتکاب میں کروں گا۔ جس سے ان کی عزت پر حرف آئے۔

میں اپنارادے کی جمیل کیلئے نمال چند صاحب کا اعتاد بھی بحال کرنا چاہتا تھا کہ نمال چند صاحب کو شکایت کا کوئی موقع نہ دول تا کہ انہیں نہ تو میر ہے بارے میں کسی فتم کا شک ہو اور نہ والد صاحب سے شکایت کر سکیں ۔ میں نے سکول جانا شروع کر دیا نمال چند صاحب کے صاحبزادے اور ایک دیگر ہم جماعت ہر وقت کراماً کا تبین کی طرح میر ساتھ رہتے اسکول میں اکیلے آنے جانے کی اجازت نہ تھی ۔ اور نہ میں تنا کہیں میرے ساتھ رہتے اسکول میں اکیلے آنے جانے کی اجازت نہ تھی ۔ اور نہ میں تنا کہیں آجا سکتا تھا۔ جب چھٹی کے دن کہیں بازار جانا ہوتا تو پنالال بایدری ناتھ میں سے ایک ساتھی ضرور میر اساتھ ویتا۔

جب اسکول ہے واپس آتا تو نمال چند صاحب کی چند رشتہ دار لڑکیاں میرے کرے میں آجا تیں اور اپنی اُلفت کا اظہار کرنے لگتیں لیکن جب اسلام پر لعن طعن شروع کر تیں تو میں کمرے میں تو میں کمرے ہیں اور اپنی اُلفت کا اظہار کرنے سی سوچتا بھلا یہ کوئی دھرم ہے جس کی صدافت کو دلاکل کی بجائے خوبرو حسیناوں کو ہوس کی جمین چڑھا کر ثابت کیا جارہا ہے۔ ان خوبرو لڑکیوں کا حسن ، ان کا اظہار الفت اور ان کا عشق اسلام کی کشش کو میرے دل ہے مونہ کر

کا۔وہ کماکر تیں کہ اگرتم کو دلی طور پر مسلمانوں سے نفرت ہوجائے تو ہم میں ہے جس کے ساتھ پہند کرو گے شادی رجائی جاسکے گی۔

اشیائے ضرورت کی خریداری کیلئے نمال چندصاحب بھی نفذر تم مجھے نہ دیتے باہد بازارے مطلوبہ چیز خود خرید کرلے آتے ہر طرح سے میری سمولت کا خیال رکھتے لیکن ساتھ ہی ساتھ میری نگرانی کے فرائض بھی پوری تندہی سے سرانجام دے رہے تھے۔ مولانا کو خط

والدصاحب کی روائلی کے بعد میرے نزدیک سب سے اہم کام یہ تھا کہ مولانا عبدالرؤف صاحب کو خط ارسال کرول تاکہ میرے سابقہ خط سے ان کے ولوں میں جو غلط فہمیال پیدا ہو چکی ہول گان کا ازالہ ہو جائے لیکن سعی بسیار کے باوجود جھے جائے اقامت پر اتناوفت نہ مل سکاکہ خط لکھ سکول۔ میں نے اسکول ہی میں خط لکھنے کا پروگر ام بنایاور یں انناء اپنی جماعت کے ایک مسلمان طالب علم ووست محمہ سے میری شنامائی ہوگئی۔ میں نے اس کی ہمدردی حاصل کرنے کیلئے اسے اپنی واستان غم سنادی۔ دوست محمہ نے ہر طرح سے میری مدد کرنے کا قراد کیا۔ میں نظ لکھ کر دوست محمہ کے ہر دکیا۔ ہر طرح سے میری مدد کرنے کا قراد کیا۔ میں مخوظ تھا۔ آپئی آگاہی کیلئے اس کی نقل تاکہ اسے بچسٹ کردے۔ میر اخط موالانا کے پاس مخفوظ تھا۔ آپئی آگاہی کیلئے اس کی نقل تاکہ اسے بچسٹ کردے۔ میر اخط موالانا کے پاس مخفوظ تھا۔ آپئی آگاہی کیلئے اس کی نقل تخریر کردیتا ہوں:

ازكفدرواه

بسم الله الرحمٰن الرحمٰی الله الرحمٰن الرحمٰی خدمت جناب مولانا عبد الرون صاحب السلام علیم الله تعالی السلام علیم اس سے قبل میر اایک خط آپ کومل چکا ہوگا۔ میں الله تعالیٰ کی فتم کھاکر کہنا ہوں کہ وہ خط میں نے اپنی مرضی سے نہیں لکھا بلکہ مجھے سزادے کر مجبور الکھوایا گیا ہے میر اکوٹ اور کمبل ہر گز

میانی رواندنه کریں۔

الحمد للد! مين اسلام يرحسب سابق قائم مول رترك اسلام کیلئے بھے نے حد سزائیں دی گئی ہیں مگر اللہ نعالیٰ کے فضل و کرم ہے میرے ایمان کی پختی میں کسی قتم کی کمی شیں آئی۔ اس سے پہلے کی بارخط ارسال کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔والدصاحب نے مجھے بہال ہائی سکول میں واخل کردایاہے اور خود بیمال سے بائیس میل دور ہیں۔ میں انشاء اللہ جلد ہی بھاگ كرآب كے يال مين جاؤل گا۔ بھا گئے كا طريقة دوسرے خط ميں تح مر کرون گا۔ آپ لوگول سے دور رہ کر میں بہت پر بیٹان ہول، آب میری رہائی کے لئے خداسے دعاکریں۔میری طرف سے تمام دوستوں کوسلام میرانیته مندرجه ذیل ہے۔ كرشن لعل جماعت منم معرفت نهال چندصاحب ميسرز بري كرش ايند كميني بحدرواه- تشمير آب كاخادم

## يو جھال کے کوا نف

اب آپ کوبو چھال کلال کی طرف لے "تا ہول تاکہ تصویر کا دوسر ارخ بھی واضح ہو تا جائے۔ جہلم سے روائلی کے بعد اہل یو چھال کو پچھ علم نہ تھاکہ میں کہاں ہول پچھ روز تو میر انڈ کرہ رہا بھر خاموشی ہوگئی کہ دیکھنے حالات کیارخ اختیار کرتے ہیں۔

غاذى احدنو مسلم

جب والد صاحب كالكھوايا ہوا خط مولانا كو ملا تو وہ پڑھ كر جران رہ گئے ، عشاء كى نماز پر تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے لوگوں كو خط پڑھ كرسايا، بعض حفر ات كئے گئے مولانا ہم نہ كئے تتے كہ بچہ ہے مصائب كا مقابلہ نہ كرسكے گا۔ مولانا نے فرمايا كہ خط كى تخريرے معلوم ہو تاہے كہ خط لكھا نہيں گيا لكھوايا گيا ہے۔ ميرى فراست شمادت ديتى ہے كہ غاذى احمد اسلام پر قائم ہے۔ اس نے سوچ سمجھ كراسلام قبول كيا ہے۔ اس نحمت كو وہ ہاتھ سے جانے نہيں دے گا۔

کھروزبعد دوسر اخط بھی مولانا کو مل گیاانکی مسرت کا ٹھکانانہ تھا۔اُسی وفت لوگوں کو بلوایا اور میر اخط سایا۔خط سن کر ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔مولانانے فرمایا میس نہ کہتا تھا غازی احمد اسلام پر قائم ہے۔میری تحریر کے مطابق میرے دوسرے خط کا انتظار کیا جانے لگا۔

#### بهدرواه كانعارف

آیے آپ کو بھدرواہ کا تعارف کرادوں۔ اس قصبہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔
اس پاس کے تمام لوگ اشیائے ضرورت کیلئے یماں آتے میرے اندازے کے مطابق یہ قصبہ دو تین ہزار گھروں پر مشمل ہوگا۔ ہندو حضرات آبادی کے نصف ہے کم ہوں گئے۔ تجارت پر ان کا مکمل قیصنہ تھا مسلم آبادی غریب تھی۔ جنگل میں کام کر نااور سامان اوھراُدھر لے جاناان کاسب سے ہوامشغلہ تھا۔ شہر میں کئی ایک مندر تھے جن کے سنہری کام کر ناور سامان کاس ایک ولفریب منظر پیش کرتے تھے۔ اسکے مقابے میں ایک مسجد بھی تھی۔ جو شاید کمان یوں کی جانان کی شاکی تھی۔

#### مندرمين حاضري

والدصاحب کے ارشاد کی تغیل میں ایک روز میں مندر میں داخل ہوا چھے ہت نصب سے ایک روز میں مندر میں داخل ہوا چھے ہت نصب سے ایک شخصے ایک شخصے ایک شیعر اکالی دیوی کا چو تھا ہنومان سے ایک شیوجی مہاراج کا ۔ دوسر اسری کرشن مہاراج کا تیسر اکالی دیوی کا چو تھا ہنومان

المستسمهاراح كاباقي دوست ميرى شناساني نه تقي

میں نے سوچاجب مندر آیا ہوں توان سے دوبا تیں کر تاجاؤں، لعنت ہاں لوگوں پر جو تہمیں اپناکار سازاور پر جو تہمیں اپناکار سازاور معبود کے درجہ پر فائز کر دیتے ہیں۔ تہمیں اپناکار سازاور معبود جان کراٹی حاجات پیش کرتے ہیں۔ حالا نکہ تمہارے ہاتھ میں کسی کا نفعیا نقصان نہیں۔ سب کے منہ پر ایک ایک تھیٹر رسید کیااور یہ نذرانہ عقیدت پیش کر کے چلا آیا۔ بیس سب کے منہ پر ایک ایک تھیٹر رسید کیااور یہ نزرانہ عقیدت پیش کر کے چلا آیا۔ بوتے ہیں۔ اب میں بلاناغہ سکول جاتا پنالا اور بدری ناتھ ہمیشہ میرے ساتھ رہتے اس ہوتے ہیں۔ اب میں بلاناغہ سکول جاتا پنالا اور بدری ناتھ ہمیشہ میرے ساتھ رہتے اس کے میں مسلمان طلبہ سے دوابط قائم نہ کر سکا۔ پھلیس روانگی

سکول پانچ دن کیلئے بند ہو گیا والدصاحب کا پیغام آیا ہواتھاکہ تھلیس کا چکر لگا جانا۔ میں دوسرے دن پنالال کوساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ اس کاوالد بھی وہیں ملازم تھا۔ شام گئے ہم وہاں پہنچ گئے۔ جب والدصاحب کام سے واپس آئے تو جھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ گلے لگایا اور خیر خیر بت دریافت کی۔

### مولاناكاخط

تیسرے روز کاذکر ہے کہ مولانا کافرستادہ نوازش نامہ بھدرواہ پہنے گیا۔ نمال چند صاحب نے دہ خط کھول کر پڑھا کمر دہ کچھ نہ سمجھ سکے۔ مجھے کہا دیکھو تو سمی میر کس کا خط ہے، میں نے خط کھول کر والد ماحب کو دے دیا کہ اس خط میں نہ تو مکتوب الیہ کانام ہے نہ نویستدہ کا قد کرہ ہے اور نہ بیہ بیت صاحب کو دے دیا کہ اس خط میں نہ تو مکتوب الیہ کانام ہے نہ نویستدہ کا قد کرہ ہے اور نہ بیہ بیت چل سکتا ہے کہ کمال سے آیا ہے۔ والد صاحب نے فرمایا کہ یو چھال سے آمدہ معلوم ہو تا ہے اگر تم نے انہیں کو کی اور خط تح رہے نہیں کیا توانہیں تمہارے ایڈریس کا کیے علم ہوا۔

میں نے کماشاید انہوں نے میانی سے پہتہ لے لیا ہو۔ والدصاحب فاموش ہو گئے۔
وضح دن واپسی کا پروگرام تھا۔ ان دنوں والدصاحب نے خوب فاطر تواضع کی۔ شاید
انہیں یقین ہو چلاتھا کہ اب میں نے راہ راست اختیار کر لیا ہے۔
شام کو بھلیس سے واپس آنے پر مولانا کو دوسر انحط لکھا۔
مولانا کو خط

ازكدرواه

يسم الله الرحمن الرحيم

مخدمت جناب مولاناصاحب!

السلام علیم : والد صاحب کے پاس گیا ہوا تھا وہیں :آپ کا خط ملاء تحریر واضح نہ سکے اس لئے ملاء تحریر واضح نہ سکے اس لئے میری جان کی گئے۔

میں نے ایک مسلمان ہم جماعت سے راہور سم پیدا کرلی ہے، آپ آئندہ میر ہے سابقہ پینة ہر خطو کتابت نہ کریں، نیا پینہ میں تحریر کررہا ہول۔

مقام بھدرواہ۔ ہائی سکول بھدرواہ، ریاست جمول، طالب علم دوست محد، جماعت تنم ۔ میں دن رات یمال سے بھاگ آنے کی فکر میں بول آپ سورو ہیں بذریعہ منی آرڈرار سال کر دیں میر ب فکر میں ہوں آپ سورو ہیں ایک بیسہ تک شیں ہوتا۔ پاک تو نفذی کی صورت میں ایک بیسہ تک شیں ہوتا۔ اگر یہ چھال سے کوئی آدمی لینے آجائے تو بہتر ہوگا۔ کیونکہ میری عمر کے بچ کا اتنا دور در از کا سفر اکیلے طور پر طے کرنا مشکل

ہوگا۔ آپ جواب سے جلداطلاع دیں کہ میں کیاکروں۔ میں اس ماحول میں بہت ہے جین ہوں۔اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اسلام پر تو قائم ہوں۔ مگر آج تک نمازوں سے محروم ہوں۔ پیسے باس نہیں اس لئے بیر نگ خط لکھ رہا ہوں۔

آپ کا خادم غازی احمد ، محمد رواه

### ميري نماز

خط میں نماز کے بارے مین نے عرض کیا ہے۔ اس ماحول میں نماز کا عملاً قیام تو مشکل ہی نہیں نامکن تھا۔ صبح وشام ہندو حضر ات چار زانو بیٹھ کر اور آنکھیں بند کر کے سندھیا کیا کرتا اور ہر روز پانچ سندھیا کیا کرتا اور ہر روز پانچ او قات کی نمازیں قیام۔رکوع اور ہجود کے بغیر اواکیا کرلیا کرتا۔

حقیقت بیہ ہے کہ ان نمازوں میں جو سوزوگدازاور لطف ہو تا تھاوہ آج کل آزادانہ نمازول میں حاصل نہیں ہو تا۔واللہ اعلم کیاوجہ تھی والد صاحب کے ہاں چار روزہ قیام میں کھی کوئی نماز ضائع نہ ہوئے دی۔ البتہ مسلمانوں کی حالت دیکھ کرافسوس ہو تاہے کہ تمام سہولتوں اور فراغت کے باوجود عبادت اللی سے گریزال ہیں۔ بیہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان تھا کہ میں نے اس ماحول میں نماز ترک نہ کی اور جھے یفین کا بل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمہ وکر یم ہے میری ان بے وقت اور بلار کوع و جود نمازوں کو قبول فرمالیا ہوگا۔

نماز کی پایند کی

نی اکرم علی کارشادہے کہ "مومن اور منافق کے در میان مابہ الانتیاز امر نمازی تو ہے"۔ میں نے کشمیر سے بھاگ کر آزادی حاصل کر کی تو ہر وقت کی ۳۲۵،۳۲۵ نمازیں قضاکے طور پر اداکیں تاکہ کوئی نماز میرے ذمہ باقی نہ ہو۔ الحمد لللہ چار بارج ۱۹۳۸ء سے اب تادم تحریر میرے ذمہ کوئی نماز نہیں ہے۔ اللہ تعالی آئندہ بھی اقامت صلوٰۃ کی توفیق سے نوازیں۔ آمین۔

### یو جھال کے کوائف

میرادوسر اخط جب مولانا کو موصول ہوا۔ تو انہوں نے دوستوں کو بلا کر باہمی مشورہ کیا اور فرمایا اگر ہم چاہیں تو غازی احمد کو بے شار روپے بذریعہ منی آرڈرار سال کر سکتے ہیں۔ مگر اس سے خاطر خواہ ثمر ات ہر آمد نہ ہوں گے۔ کیونکہ کم سی اور نا تجربہ کاری کی بناء پر غازی احمد اس قدر دور در از کا سفر تناطے نہیں کر سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی پختہ کار ماور تجربہ کار شخص وہاں بھیجا جائے جواسے ساتھ لے کر آئے۔

اب ایسے موزوں آدمی کے امتخاب کامسکلہ تھا کہ کون اپنی جان پر کھیل کر اس عظیم ذمہ داری کی جیسل کر سے گا۔ دور در از کاسفر تھا، ہندوریاست تھی۔ قدم قدم پر گر فاری کا خطرہ اور مصائب شاید صحیح و سلامت واپسی ممکن ہونہ ہو۔ مولانا نے ساتھ ہی ساتھ ان خطرہ اور مصائب شاید مجھے و سلامت واپسی ممکن ہونہ ہو۔ مولانا نے ساتھ ہی ساتھ ان خطرات سے آگاہ کر دیا کہ جو شخص بھی جائے گاجان ہفیلی پرر کھ کر جائے گا۔

### صوفى جان محرصاحب كاايرار

صوفی جان محمد صاحب اُشے اور کها مولانا میں اس مجاہد اند کام کیلئے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ بمصد اق قول حفیظ جالند ھری۔

غلامانِ محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے سے سیر کرنے میں کرتے ہے۔ یہ سرکٹ جائے یارہ جائے کھے پرواہ نہیں کرتے ہے۔

#### صوفي صاحب كانعارف

صوفی صاحب ہو جھال کاال کے رہے والے ہیں ان کے باپ واواکا پیٹہ تجام کا تھا۔ مگر صوفی صاحب نے اس بیٹہ کو ترک کر کے سائکیل مر مت کاکار وبار نثر وع کر دیا۔ تمام بسمقدمات میں میرے ساتھ رہے، صرف اسلام کی سرباندی کی خاطر انہوں نے اپناکار وبار پھوڑ کر میر اساتھ دیا۔ مالی لحاظ سے غریب شخص ہیں مگر مذہب کے نام پر اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ انہیں جہیت اللہ کا عشق تھا جس دن جج کیلئے روانہ ہوئے اپناک کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ انہیں جہیت اللہ کا عشق تھا جس دن جج کیلئے روانہ ہوئے اپنے ایک دوست سے پچیس روپے قرض لے کر چلے کسی نہ کسی طرح کراچی پہنچ گئے۔ اور وہاں نیشنل شینگ کار پوریشن میں ملاز مت اختیار کرلی۔ اب تک الحمد للہ نوج اور لا تعد اد عمرے اداکر بھے ہیں۔

ای سعادت بردر بازو نیست تا نه بخند خداک بخشده

میری دلی دعاہے کہ اللہ تعالی الحاج جان محمد صاحب کو دینی و دینوی انعامات سے سر فراز فرما کیں۔ ایسے مخلص دوست چراغ ہاتھ میں لے کر ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتے مجھے توان کی ذات سے باپ کی شفقت ملی۔

صوفی صاحب اور رشته دار

جب صوفی صاحب کے رشتہ داروں کو علم ہواکہ وہ کشمیر جارہے ہیں توسب ان

کے گھر پہنچ ۔ کیا تنہیں معلوم نہیں کہ وہاں ہندو راج ہے مسلمان پستی کی زندگی گزار
رہے ہیں اگر تم خدانخواستہ پکڑے گئے توجان ہے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ دوسری بات بیہ
ہول ہے کہ تم اس علاقے سے ناواقف ہو راستے بڑے خطر ناک اور پُر بیج ہیں اگر کہیں بھول
گئے تو جنگل کے در ندول کا لقمہ بن جاؤ گے۔ غازی احمد ہندوؤں کی گرانی میں ہے اس کو
ساتھ لانے کی کوئی صورت نہیں اس کام میں ناکامی ہی ناکامی ہے اپنی زندگی مفت میں
کیوں ضائع کرتے ہو؟

جان محمد صاحب نے پندو تقیحت س کرجواب دیا کہ میں وہاں مر جاؤل یا قبل کر دیا

جاؤں اور ندوں کا لقمہ بن جاؤلہ یازندہ آگ میں جلادیا جاؤل کین اب وہاں جانے ہے باز نہیں رہ سکتامیں نے بیدارادہ محض اللہ تعالیٰ کی رضاکیلئے کیا ہے۔

غازی احمد کی مدوکر نامیر امقد س فریفنہ ہے۔اگر اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں جان کا حقیر سانذرانہ قبول کرلیں تواس ہے بڑھ کر میرے لئے سعادت کیا ہوگی۔

اسلام اور غرباء

صوفی صاحب کے مضبوط عزم وہمت کے سامنے ان کے رشتہ واروں کابس نہ چل سکا۔ حضور علیت کاار شادگرامی ہے۔

بَدَاَ الْإِسْلَامُ غَرِیْبًا وَسَیَعُودُ کَمَا بَدَاْ فَطُویْنی ٰلِلْغُرَبَاءِ ،اہیر اہی میں اسلام کی جیادوں کو خدمت کرنے والے چند غرباء تھے جنہوں نے جانی ومالی قربانیاں ویکر اسلام کی بیادوں کو مضبوط کیا۔ آپ علی نے فرمایا "پھر ایساوفت آئے گاجب کہ غرباء نہی اسلام کے دامن میں بناہ لیس گے "۔

صوفی جان محمہ صاحب نے ارشاد نبوی کی تقدیق اپنے عمل ہے کرد کھائی اس گئے گزرے دور میں ایک غریب شخص اب بھی اپی جان کی بازی لگا کر اسلام کی خدمت کر سکتا ہے اور انہی حضر ات کی قربانیوں کا متیجہ ہے کہ اسلام صحیح وسالم صورت میں اب تک موجود ہے۔ ورنہ دیگر فداہب کے چرے مرور زمانہ کی وجہ ہے مسنح ہو چکے ہیں کیونکہ انہیں اس فتم کے جانثار میسر نہ آسکے۔اللہ تعالی ایسے حضر ات پررحم کریں۔

خدار حمت كنداي عاشقان پاک طينت را

كه خوش رسيم مناكر د نديخاك وخون غلطيدن

مولانا نے کشمیر کا نقشہ فراہم کیا اور بھدرواہ کی تلاش شروع ہوئی۔ مولانا اور صوبیدار خان زمان نے صوفی صاحب کو نقشہ سے محل و قوع اور راستہ کے متعلق ہدایات دیں۔ زادراہ صوبیدار صاحب نے فراہم کیا۔

# وسيصوفي صاحب كي بمدرواه رواني

اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے صوفی صاحب نے تشمیر کے سفر کا پروگرام طے کر لیالوگوں سے لین دین کا قضیہ پاک کیا۔ شاید زندہ واپس آسکوں بانہ اس لئے بہتر ہے کہ لوگوں کے ساتھ لین دین صاف کر تاجاؤں۔

کتنے پاکیزہ جذبات سے صوفی صاحب کے جوہر مسلمان کیلئے مشعل راہ ہیں ، میں روانہ ہونے سے پہلے والدہ صاحب سے معافی طلب کی ، امال جی ! شاید زندہ لوٹ سکول یا اُدھر ختم ہو جاؤں اپنی خطاول کی معافی چاہتا ہو لے والدہ نے پُرنم آنکھوں سے سلامتی کی دعا کی ، بعد ازال مولانا صاحب کو الود اع کہنے حاضر ہوئے اور کشتی مراد کا لنگر رب تعالی پر نوکل کرتے ہوئے اٹھا دیا۔

## بھدرواہ کے کوانف

آیے تھوڑی دیر کیلے بھدرواہ میرے پاس تشریف لے آیے، مولاناکا جواب نہ پاکر میں بہت پریشان تھا۔ اور الانتظار اشد من الموت کا مصداق بنا ہوا اپنے شب وروز گزار رہا تھا۔ ڈر تھا کہ میرے خطوط کا میرے دشتہ داروں کو میانی میں پتہ چال گیا تو پھر ساری عمر کیلئے یہاں سے جانا دو بھر ہوجائے گا۔ ہندوانہ ماحول میں ذراسکون حاصل نہ تھا خوراک بھی تقریباً مشکوک فتم کی ہوتی مگر کھائے بغیر چارہ کارنہ تھا۔

اسمائے اللی کاور د

میرے دل کاسمار امولانا عبد الرؤف صاحب کا بتایا ہوا ورد تھاجس کو میں ہمیشہ یاد ۔
رکھتا تھا اور جس کی برکات سے میرے مصائب کا جلد ہی خاتمہ ہونے والا تھا۔وہ مقد س الفاظ اسائے ربانی ۔یااللہ یا سلام سے میں نے اپنی عملی ذندگی میں ان باسعادت اساء کی

یر کات لا تعداد مرتبہ ملاحظہ کی ہیں۔ نازل شدہ مصائب کے مقابلے ہیں بیریا کے اساء ہمیشہ میری بناہ ثابت ہوئے۔ کیول نہ ہوا کیک تورب العزت کا ذاتی اسم گرامی ہے جس میں دنیا کی تمام بر کات موجود ہیں۔ اور دوسر اصفاتی نام ہے جس کا ثمر سلامتی ہی سلامتی ہی سلامتی ہے قار کین کرام بھی ان کے فوائد و ثمر ات سے متمتع ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قار کین کرام کی پریشانیول کو دور فرما کیں۔

أغازسفر

صوفی صاحب نے للہ ریلوے اسٹینن سے اپنے مبارک سفر کا آغاذ کیا اور براستہ سیالکوٹ جمول پہنچ گئے جمول پہنچ کر بھدرواہ کا راستہ دریافت کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ یمال سے فبوت تک بذریعہ بس جا کیں گے۔اور فبوت سے بھدرواہ تک بذریعہ خجریا پیدل سفر کرنا ہوگا۔ فبوٹ پہنچ کر صوفی صاحب نے خچر کرایہ پر لیا اور رات کھلیانی میں بسر کی دوسرے دن بھدرواہ پہنچ گئے۔بھدرواہ کی آبادی دو حصول میں منقسم ہے ایک بھدرواہ گر میں اور دوسر اصرف بھدرواہ پہنچ گئے۔بھدرواہ کی آبادی دو حصول میں منقسم ہے ایک بھدرواہ گر میں مقیم اور دوسر اصرف بھدرواہ دوست مجہ بھدرواہ کار ہے والا تھا اور میں بھدرواہ نگر میں مقیم اور دوسر اصرف بھدرواہ دوست مجہ بھدرواہ کار ہے والا تھا اور میں بھدرواہ نگر میں مقیم

### بمدرواه مل آمد

صوفی صاحب شام کو بھدرواہ گرکی معجد میں آئے اور دوست محرکا انتہ بت وریافت
کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو بھدرواہ کے دوسرے جھے میں رہتا ہے اب دیر ہو چکی ہے رات
اسی معجد میں قیام کریں صبح سکول میں ملا قات ہوجائے گا۔ نمازِ فجر سے فارغ ہوتے ہی صوفی صاحب بھدرواہ روانہ ہوگئے تاکہ گھریر ہی دوست محمد سے ملا قات ہوجائے ہی معدرواہ ، بھدرواہ قرب سے تقریباً ایک میل کے فاصلہ پر تھا۔ طلوع آفاب سے پہلے ہی دوست محمد کھریر نہ تھا۔ اس کے بوے بھائی نے جان محمد مصافی نے جان محمد صاحب سے یہ چھائے کون ہیں ؟ اور کیول تشریف لائے ہیں ؟

صوفی صاحب نے بتایا کہ پنجاب ضلع جہلم سے آیا ہوں اور دوست محمہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ دوست محمہ کے گھر والے پریشان ہو گئے۔ اتنے میں دوست محمہ آگیا اور جان محمہ صاحب نے انہیں تمام واقعات سے آگاہ کیا تب کہیں ان کی جان میں جان آئی۔ محمہ صاحب نے بتایا کہ کرشن لعل میر اواقف ہے وہ تین دن سے سکول نہیں آیا تو شاید ہمارہ صوفی صاحب یہ من کر قدرے فکر مند ہوئے کہ اگر غازی احمہ اسکول نہ آیا تو میں کیا کروں گا؟۔

دوست محرے کہا کہ میں سکول کے باہر تہماراا نظار کروں گا سکول سے معلوم

کر کے مجھے باہر آکر بتادینا سکول آنے پر بھد رواہ کے ایک اور طالب علم نے بتایا کہ جملم

سے تہماراایک دوست آیا ہے۔ میں نے نام دریافت کیالیکن اُسے معلوم نہ تھا میں دوست محرکا شدت سے انتظار کرنے لگا اس نے سکول آتے ہی مجھے بتایا کہ جان محرصا حب آئے ہوئے ہیں۔ نام سنتے ہی دل دھڑ کے لگا اس نے سکول آتے ہی جھے بتایا کہ جان محرصا حب آئے موسے ہیں۔ نام سنتے ہی دل دھڑ کے لگا اس میں کیوں ؟

صوفی صاحب سے ملاقات

دوست محمہ نے بتایا کہ وہ تہیں لینے آئے ہیں اور سکول کے باہر درخت کے پنچے چھاروی فروش کے بیاس تہماراا نظار کررہے ہیں۔ ڈرل کے پیریڈ میں کوئی چیز خرید نے کے بیان فیروش کے بیاس گیاصوفی صاحب کو دیکھا کہ ایک طرف ہٹ کر بیٹے ہیں میں نے دور سے پنجائی زبان میں کہا کہ میرے قریب نہ آنا اور نہ مجھ سے مصافحہ کرناور نہ کوئی دیکھ لے گا۔ جان محمہ صاحب نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ ہمیں آپس میں سلنے سے احر از کرنا چاہے۔ میں نے کہا اب تو میں واپس جارہا ہوں تفریخ کے وقت اس نالے کے مشر تی کنارے پر کمی طرف بیٹھ کر کے بیٹھ جائیں۔ میں مغربی کنارے پر کمی ہمانے آجاؤں گا اور بات کرلیں گے تفریخ کے وقت صوفی صاحب اور میں مقام مقررہ پر کمی

پہنچ گئے ادر ایک دوسرے کی طرف پشت پھیرے باتیں کرنے لگے۔ صوفی صاحب نے ہتایا ہیں تہیں کرنے لگے۔ صوفی صاحب نے ہتایا ہیں تہیں لینے آیا ہول میں نے کہا آج تو چھٹی کے وفت تک دیر ہوجا لیگی کل اتوار ہے ، اتوار کے روز میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ، البنة سوموار کو سکول آتے ہی آپ کے ساتھ چلنے کی کوشش کروں گا۔

صوفی صاحب نے کہا کہ ہر صورت آج ہی چلنا ہوگا کیونکہ میرے یہاں آنے کے متعلق آگر میانی میں تہمارے رشتہ داروں کو خبر ہوگئ تووہ بذرایعہ تار اطلاع دیدیں گے اور پھریمال سے جانامحال ہوگا۔

یں نے کہ افیوف والا راستہ خطر ناک ہے وہاں ٹیلی گرام کی سمولت میسر ہے ہمارے وہاں چنچنے سے قبل ہی پولیس کو اطلاع مل جا کیگی اور جمیں یقینا گر فار کرلیا جائے گا۔ صوفی صاحب نے کماراستے کی فکرنہ کرواس فتم کے تمام خاطر خواہ انتظامات میں نے کرلئے ہیں، میں نے یمال کے مسلمانوں سے ایک ایساراستہ معلوم کرلیا ہے جمال ہمارے لئے کوئی خطرہ نہ ہوگا، نیز میں نے اجرت پر ایک رجبر بھی تیار کرلیا ہے جو ایک محفوظ راستے سے ہمیں کشمیر کی حدود سے باہر نکال آئے گا۔ میں اب شہر چانا ہوں تم سکول بند ہوتے ہی بازاروالی مجد کے پاس آجانا اور بستہ گھر رکھ آنا۔ میں نے کمااگر گھر بستہ رکھنے گیا تو پھر جھے بازار آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ صوفی صاحب نے کما جس طرح مناسب خیال کرو ویسانی کرلولیکن مجد کے پاس پینچ جاؤ۔

بمدرواه سے قرار ...

تفرت بند ہونے کی تھنٹی جی۔ جان محد صاحب شہر کی طرف چل پڑے ابھی چھٹی میں ایک پیریڈ باتی تھا میں منہ بسورے ماسٹر صاحب کی خدمت میں گیا کہ میرے بید میں ایک پیریڈ باتی تھا میں منہ بسورے ماسٹر صاحب کی خدمت میں گیا کہ میرے بید میں شدید درد ہے میں گھر جانا چاہتا ہول۔ استاد صاحب نے اجازت دیدی۔ میں ہندو دوستوں کی نظروں سے پختا بچاتا مقرر جگہ پر پہنچ گیا صوفی صاحب دہاں پہلے ہی موجود

ہر دیکھنے والا ہمارے چروں کو دیکھ کر معلوم کر سکتا تھا کہ دونوں کسی پر بیٹانی کا شکار
ہیں۔ نیز میر الباس ہندوچوں کی طرح تھا جو ایک خطرناک علامت تھی کہ بیہ ہندو چھ
مسلمانوں کے ساتھ کہاں جارہا ہے۔

جب ہم شر کو عبور کر کے باہر نکل آئے تو ہمارے رہنمانے کہا تم اسے پریشان
کیوں ہو۔ شاید تم کوئی جرم کر کے آرہے ہو۔ صوفی صاحب نے کہا ہم آگے جاکر تہیں
تمام احوال سے مطلع کردیں گے۔ جب ہم شرکی حدود سے نکل آئے تو ہمارے دلوں کو
قدرے سکون ہوا۔ ہر چار قدم کے بعد ہم مڑ کر دیکھ لیتے ہمارے ساتھی نے کہااگر اصل
بات نہ ہتاؤ گے تو ہیں ایک قدم بھی آگے شیں جاؤں گا۔ مجبورا صوفی صاحب نے اسے
حالات سے آگاہ کیا تب اس کی تملی ہوئی۔ ہم نے اسے تیز چلنے کو کہا تا کہ غروب آفاب
سے پہلے کافی دور نکل جائیں۔ بھدرواہ سے تیرہ میل کے فاصلے پرائی سمت جنگل ہیں اس
کا گھر تھا۔ سورج غروب ہونے سے کافی دیر بعد ہم اس کے گھر پنچے۔ اس نے اپنی بعد ی
کا گھر تھا۔ سورج غروب ہونے سے کافی دیر بعد ہم اس کے گھر پنچے۔ اس نے اپنی بعد ی
سے کھانا تیار کرنے کو کہا۔ ہم نے دودھ اور شہد کے ساتھ روٹی کھائی۔ صوفی صاحب نے
اس سے شہد کا بھاؤ دریا فت کیا اس نے ہتا یا کہ ہمارے ہاں ایک روپے کا چھ سیر ملت ہے۔
اس سے شہد کا بھاؤ دریا فت کیا اس نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک روپے کا چھ سیر ملت ہے۔
اس سے شہد کا بھاؤ دریا فت کیا اس نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک روپے کا چھ سیر ملت ہے۔
اس سے شہد کا بھاؤ دریا فت کیا اس نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک روپے کا چھ سیر ملت ہے۔

اس کے مکان میں ایک کھڑی نماسوراخ ای راستے کی طرف تھاجس پر ہم آئے سے جب دور سے کوئی متحرک روشنی نظر آتی ہمیں شبہ ہوجا تاکہ شاید ہمارے نعاقب میں لوگ آرہے ہیں متحرک لوگ آرہے ہیں متحرک کوگ آرہے ہیں متحرک اوگ آرہے ہیں محرک اوگ آرہے ہیں مگر ہمارا میزبان ہماری ڈھارس بندھا تا ایک جگہ نین مشعلیں متحرک

د کھائی دیں ہمیں یقین ہوگیا کہ یہ لوگ ہمارے تعاقب میں آرہے ہیں ہم نے اپنے ساتھی سے کما (ہمارے ساتھی کا نام خطوتھا) کہ یمال سے جلد بھاگنا چاہئے وہ دیجھو بہت سے آدمی ادہر نظر آرہے ہیں خطونے کما کہ یہ لوگ دوسر سے راستے پر ہیں اور اپنے اپنے ڈیروں پرواپس چارہے ہیں۔

صوفی صاحب نے خطوے یہ طے کیا تھا کہ ہمیں بھد رواہ سے بیس میل کے فاصلہ تک چھوڑ آنابیس میل کے بعد ریاست جمول کی حدود ختم ہو جاتی ہیں اور ریاست چنبہ کا آغاز ہو تاہے۔

خطو کی بیدی نے خاوند کو کہا کہ میہ تو بھگوڑے معلوم ہوتے ہیں باربار متفکر نگا ہوں سے راستے کی طرف دیجے رہے ہیں۔ خطونے اپنی بیدی کو ہمارے حالات بتادیئے تو وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے دعا کیلئے کہنے تگی۔

کھانے ہے فارغ ہو کر ہم نے خطوے کہا کہیں آگے چل کر رات ہر کرنی چاہئے اس نے جواب دیا کہ آگے راستہ خطر ناک ہے برف پرے گزرنا پڑتا ہے اور جنگل میں اگر کی در ندے نے آلیا تو کیا کریں گے بہاں رات کو کوئی نہیں آتا سبح سویرے نکل پڑیں گے جان محمہ صاحب نے بچھ تلخ کلامی ہے کام لیا۔ خطو کی دوی نے کہا کہ ان بچاروں کو یہاں رہنے وار کے ڈیرے پرلے چلو۔وہ بادل نخواستہ بہال رہنے وال کو فلال رہنے وار کے ڈیرے پرلے چلو۔وہ بادل نخواستہ ہمارے ساتھ چل پڑا۔ راستہ بہاڑی تھاعمودی قتم کی چڑھائی تھی۔راسے میں کہیں کہیں برف موجود تھی موسم خنگ تھا مگر ہمیں پینے آرہا تھا تقریباً دو میل کے فاصلے پر بہاڑ کے اور ایک ڈیرے پر بہاڑ کے اور بہار کی میں مار ااظمینان پڑھتا جارہا تھا۔ خطو کر لیا۔ جول جول ریاست جون جول ریاست جول کی صدود قریب آر ہی تھی ہمار ااظمینان پڑھتا جارہا تھا۔ خطو نے بتایا ہیں بہت محفوظ راستہ ہے اور بھدرواہ سے بہت کم لوگوں کواس راسے کاعلم ہے۔

## رياست چنبه کی صدود

جب ہم سرحد پر پہنچ گئے تو خطونے کمااب میں واپس جاتا ہوں ہم نے کماایک آدھ میل اور آگے چلیں گروہ نہ مانا اور کما کہ جھے آج پھر بھدرواہ جانا ہے۔ خطونے ہمارے راستے میں آنیوالے ہر گاؤل کا نام اور فاصلہ بتادیا۔ ہم نے کا غذیر نوٹ کر لیا خطونے کے طونے کے طون کا اور دعا کی در خواست کر تا ہوا واپس چلا گیا۔

## فرار کادوسر ادن

ہم دونوں رب تعالیٰ کے بھر وسے پر چل پڑے تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر مسلمانوں کے ڈیرے و کھائی دیئے جان محمد ضاحب ان کو میز انعار ف کراتے ہوئے کہہ دیے کہ اگر مندواد هر آگر ہمارے متعلق دریافت کریں تواشیں بتادینا کہ یمال سے کوئی تشخص شیں گزرا۔ وہ ہمیں مطمئن کر دیتے۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ بر فانی راستہ شروع ہو گیا جگہ جھنڈے یانی کے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ بیاڑون کی چوٹیال برف کی وجہ ہے بالکل سفید تھیں۔ جنگل سنسان اور راستہ خطر ناک تھا۔ راستہ وسط کوہ کے ساتھ ساتھ سانب کی طرح بل کھاتا ہوا جارہا تھا۔ اکثر جگہ کو کاٹ کر سٹر ھیاں بنائی گئی تھیں جہال سے بھسلنے کا ڈر ہو تا۔ ایک جگہ برف میں براسا شگاف تھا۔ ایک چوڑی لکڑی کے ور الع شگاف ك آرباريل بايا گيا تھا۔ صوفی صاحب كے بعد جب ميں گزر نے لگا تولكرى عصل تی میں کرنے ہی کو تھاکہ صوفی صاحب نے تھام لیاور نہ زندگی کا خاتمہ وہیں ہوجاتا۔ سورج ڈھلنے تک ہم تقریباً تنیں میل فاصلہ طے کر بھے تھے۔ سفر کی وجہ سے بھوک بھی چک اُ بھی مگروہاں یانی کے سوا چھ نہ تھارات میں ایک د کان دیکھ کربہت خوش ہوئے کین د کان سے سوائے گڑے اور چھنہ مل سکا۔ ای بر گزارہ کیااور چل بڑے۔ ہارے رات کے مقام قیام سے بیالیس میل کے فاصلے پر شد لا ایک گاؤل تھا۔

عصر تک تعاقب کے ڈرے ہم تیز تیز سفر کرتے آئے مگر اب میری ہمت جواب دے چکی تھی ایک گھوڑے والے سے کماکہ ہمیں شدلالے جاؤ۔اس نے بتایا کہ یمال سے سند لاوس میل ہے چار رونے لول گالیکن شام سے پہلے نہیں جاؤں گا۔ ہم نے تقریباً آدھ گھنٹہ انتظار کیا۔وہ شخص کمنے لگااب تو میں نہیں جاسکتا۔ ہم بہت پر بیٹان ہوئے اور اُسے كوستے ہوئے وہاں سے چل پڑے كہ كہيں تيجھے سے كوئى آنہ جائے۔ بھوك اور تھكاوٹ كى وجہ ہے قدم اُٹھانا محال بھا۔ غروبِ آفاب تک بمشکل دو تین میل طے کئے ایک آدمی ہے یو چھا یمال سے سُند لا کننی دور ہے کہنے گابس اس بیاڑ کی دوسری نکڑ پر ہے ہم تیز تیز چل پڑے۔ جنگل میں در ندول کاخوف بھی تھا جلتے جلتے تھک گئے گر بیاڑ کا موڑ ختم ہونے کونہ آتا تھا۔ بیاڑ کی نکڑ جتم ہونے پر ایک چھوٹا سا گاؤں سامنے آیا۔ چند ایک ہندو مر ذ اور عور تیں بیٹھی تھیں۔ہم نے یو چھاکیا ہمیں رات بسر کرنے کیلئے جاریا کیال مل جائیں گی ؟ ا تھول نے جواب دیا نہیں۔ ہم نے کہا بھی شد لاہے ؟۔ نہیں نہیں سند لاذرا آگے ہے۔ وہ سامنے مکانات نظر آرہے ہیں ممثل تمام وہال بینچ اور دریا فت کیا کہ کیا یمال مسلمانوں کا کوئی گھرہے؟ جواب ملاایک مسلمان بیمال رہا کرتا تھا مگر گزشتہ سال وہ بھی مر گیاہے تم يني چلوومان ايك د كان هي تمهيس جاريا ئيال مل جائيس كى د كان پر چيني كر د كاندار كو جناياس نے کمامیرے پاس چار پائیال تو شیس دو تین بوریال ینچ پھھانے کیلئے دیدونگا۔ ہم نے آٹا دریافت کیا تو کہنے لگا صرف جاول ہوں گے۔

## ستدلامين فراركي دوسري رات

ہم نے دکان دار ہی سے پکانے کابر تن لیااور جاول بکنے کیلئے آگ پر چڑھادیے۔
صوفی صاحب بھی پکانے کے معاملے میں نا تجربہ کار سے تیز آگ جلائی جس سے بنچ کے
جاول تو جل گئے اور اُدیر کے کچے رہ گئے ہم نے صرف چند لقے ذہر مار کئے دکان دار نے
اسی وقت اپنا حساب چکا لیا تھا اور ہمیں کما کہ بر تن صاف کر کے رکھدینا گر ہم میں اتن

ہمت کمال؟ صوفی صاحب بہت سویرے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اگر دکان دار کو پہتہ جل گیا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ہے یہ تن کے پیسے بھی وصول کرے گا۔ سُند لا سے روانگی

ابھی دکان دار سویا پڑا تھا کہ ہم چل دیئے اب حالت بیر تھی کہ میرے پاؤل پرور م آچکا تھا ٹا نگیں در دکررہی تھیں۔ سارا جسم نڈھال تھا دوپیر تک ہمٹکل پانچ میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا۔ ہر میل کے بعد سستانے بیٹھ جاتے میں تو چلئے سے انکار کر دیتا گر صوفی صاحب پھر حوصلہ بڑھاتے تو افران وخیز ان چل پڑتا۔ ساحب پھر حوصلہ بڑھاتے تو افران کی تبیسر می راث

شام کے وقت ایک گاؤں باتھری پنچے پوچھتے کچھاتے ایک مسلمان کا گھر دریافت کیا مگراس نے میزبانی کے فرائض انجام دیئے سے انکار کر دیا پھر بازار واپس آئے اور ایک ہندُو د کاندار سے کھانے کیلئے پکوڑے بل سکے ایک پاؤ کے قریب تھے جن سے ہماری بھوک نہ مٹ سکی اور ہم بھو کے ہی سور ہے۔ ڈ لہوزی میں امد

باتھری سے پانچ میل دور مشہور صحت افزامقام ڈلموزی تھا جمال سے ہمیں بس میں سوار ہونا تھا۔ میں نے صبح جان محمد صاحب سے کہ دیا کہ سواری کا انظام کریں۔ میں آج ایک قدم بھی پیدل نہیں چل سکتا۔ صوفی صاحب نے سواری کیلئے بردی کو شش کی مگر کا میانی نہ ہوسکی ناچار پیدل چلنا پڑاا کیک ایک قدم عذاب تھا خدا خدا کر کے دو پھر سے پہلے کا میانی نہ ہوسکی ناچار پیدل چلنا پڑاا کیک ایک قدم عذاب تھا خدا خدا کر کے دو پھر سے پہلے دلہوزی پہنچ گئے کھائے پیئے بغیر تین دن کے طویل سفر نے ہمیں ادھ مواکر دیا تھا۔ امر تسر میں آمد

ڈلہوزی سے بس میں سوار ہو کر بٹھانکوٹ آئے اور وہاں سے امر تسریبنچے سب سے
سیلے ہو عل میں گئے اور جی بھر کر تین دن کی بھوک مٹائی۔

اب امر ترے آگے سفر کرنے کا مسکلہ غور طلب تھا کہ کس راستے ہے گھر جا کیں بابدر بعد للتہ ریلوے اسٹیشن دونوں جا کیں بابدر بعد للتہ ریلوے اسٹیشن دونوں راستے خطرے سے خالی نہ تھے کہ یا توبدر بعد یقین تھا کہ دونوں مقلات پر والد صاحب نے بدر بعد تار اطلاع دے دی ہوگی اور ہماری گرفاری بقینی ہوگی لندانیہ طے کیا گیا کہ ہم لالہ موکی ہوگی ہوگی لازانیہ طے کیا گیا کہ ہم لالہ موکی ہوگی ہوگی اور ہماری گرفاری بقینی ہوگی لندانیہ جھال کا ال جا کیں۔ یہ موکی ہوگی ہے ملکوال جا کیں۔ یہ موکی ہے ملکوال ہے کیوڑہ، چو آسیدن شاہ اور کلر کمار کے راستہ یو چھال کا ال جا کیں۔ یہ راستہ تقریباً محفوظ تھا۔

## امر تسریسے روانگی

امر تسر سے بذرایعہ ریل لالہ موسیٰ پنچے رات سٹیشن پر گزاری اور دوسرے دن دوپر کے وقت کھیوڑہ پہنچے گئے دہال صوفی صاحب کے ایک رشتہ دار بہنلسائہ ملاز مت مقیم سے ہم ان کے گھر گئے کھانا کھانے کے بعد صوفی صاحب ٹیلی گرام دیئے تار گھر گئے کہ ہم کل یو چھال کلال پہنچ رہے ہیں۔

کھیوڑہ سے روائگی

دوسرے دن کھیوڑہ سے بذریعہ ہس جو آسیدن شاہ آئے چو آسیدن شاہ سے کار کہار کی بس فی اور مخیریت کار کہار کی سلسلے میں بھی پولیس کا خطرہ تھا مگر وہاں خیریت رہی۔ کر کہار کے سلسلے میں بھی پولیس کا خطرہ تھا مگر وہاں خیریت رہی۔

## يو جھال ميں استقبال كى تياريال

صوفی صاحب کاار سال کردہ ٹیکیگرام جب صوبید ارخان زمان صاحب کو ملا توانہوں نے شہر میں منادی کرادی کہ آج بعد دو پسر صوفی صاحب اور غازی احمد واپس آرہے ہیں تمام مردعور تیں منادی کرادی کہ آج بعد دو پسر صوفی صاحب اور غازی احمد واپس آرہے ہیں تمام مردعور تیں ہے ہوڑھے اور جوان شہر سے نکل آئے اور لاری اڈے کی طرف چل پڑے۔

لوگول کو یقین نہیں آرہا تھا کہ عازی احمد واپس آسکتا ہے یا جان محمد صاحب زیرہ لوٹ سکتے ہیں۔ جب بس کے آنے ہیں مزید تاخیر ہوئی تولوگوں کے شکوک یو صفے لگے صوبیدار صاحب نے کہا کہ تارد سے ہیں کہیں کوئی فراڈ تو نہیں کیا گیا کہ ہمیں خواہ مخواہ شامت ہور کچھ لوگوں نے کہا کہ بس بھی اپنے وقت سے لیٹ ہورہی ہے کلر کہار ہیں پولیس نے روک نہ لیا ہو ۔ لوگ کلر کہار کی طرف چل پڑے اسے ہیں دور سے بس نظر آئی ۔ جان محمد صاحب نہ لیا ہو ۔ لوگ کلر کہار کی طرف چل پڑے اسے ہیں دور سے بس نظر آئی ۔ جان محمد صاحب کی چست پر تشریف فرما تھا نموں نے لوگوں کا جم غفیر دکھ کر جھنڈ الر انا شروع کر دیا جو انہوں نے کھیوڑہ میں تیار کر لیا تھا اس پر نصو من اللہ و فتح قریب تحریر کیا ہوا تھا۔ جب صوئی صاحب کو یقین ہو گیا کہ ہید چھال کلال کے لوگ ہیں توانموں نے آتش بازی جب صوئی صاحب کو یقین ہو گیا کہ ہید چھال کلال کے لوگ ہیں توانموں نے آتش بازی شروع کر دی اب تولوگوں کے شکوک یقین میں بدل گے اور میانی اڈہ کی فضا اللہ اکبر کے میانی او می پر

میانی از دہ جھال سے اڑھائی میل دور ہے ہیں ہے اُتر تے ہی لوگ ملنے لگے ملاقات میں گفتہ ڈیڑھ گفتہ صرف ہو گیا۔ مجھے گھوڑ ہے پر سوار کرایا گیا اور مختلف مالیوں کے نوٹوں کے ہوڑ و گوں کے بار میرے گلے میں ڈالے جانے لگے جن سے میری گردن بھر گئی اب یہ جلوس یو چھال کی طرف چل پڑا۔

اڑھائی میل کے راستہ میں لوگوں کاسمندر ٹھا تھیں مار رہا تھا یو چھال کا ہر متنفس شہر سے نکل آیا تھا اور دوسر سے گاؤں کے لوگ بھی ساتھ شامل ہوتے جارہے تھے لوگوں کا یہ جوش اور دلولہ جذبہ اسلامی کا مظر تھا ہر شخص کے چرک پر مسرت کھیل رہی تھی ہر شخص اخلاص کا بیکر تھا ان جیسے مخلص عوام کواگر مخلص لیڈر میتر آجائیں تو بقول علامہ شخص اخلاص کا بیکر تھا ان جیسے مخلص عوام کواگر مخلص لیڈر میتر آجائیں تو بقول علامہ فردانم ہو تو ہے مٹی ہوگی ڈر خیز ہے ساتی

## يو جھال ميں آمد

یہ جلوس فاتحانہ اندازے چانا ہواشام سے پچھ دیر پہلے ہو چھال کلال پہنچ گیا۔ نماز
مغرب کھلے میدان میں اداکی گئی۔ نمازے فراغت کے بعد میں صوبید ارصاحب کے گھر
گیا۔ مولانا عبدالرؤف صاحب اس دن گاؤل میں موجود نہیں تھے۔ شام کوواپس آئے تو
ہدہ کوشر ف ملا قات مخشنے کیلئے صوبید ارصاحب کے مکان پر تشریف لائے۔

ہفتہ عشرہ ملا قانوں کی نذر ہو گیا بعد ازاں اسکول جاناشروع کیا۔ اگر چہ بہت سا وفت مقدمات کی نذر ہو چکا تھا، تاہم مجھے نویں جماعت میں داخل کر لیا گیا۔

#### بھدرواہ کے کوا نف

جس دن ہم بھدرواہ ہے فرار ہوئے اس دن شام کو نمال چند صاحب نے بوت

پولیس اسٹیشن کوبذر بعہ تار مطلع کر دیا اور اسی روز والد صاحب کی طرف قاصد بھیج دیا گیا۔
چکوال اور للتہ پولیس کو بھی مطلع کر دیا گیالیکن اب کیا ہو سکتا تھا تیر کمان سے نکل چکا تھا۔
والد صاحب خاموش ہو گئے اب ان کیلئے عدالتی کارروائی بھی ممکن نہ تھی اور نہ اس کا کوئی
فائدہ تھا۔ میں نے یو چھال پہنچ کر جناب والد صاحب کو خط لکھ دیا کہ میں بڑیت یو چھال
پہنچ گیا ہوں میں وہال سے کوئی سامان نہیں لایا تمام سامان نمال چند صاحب کے گھر پڑا ہے
آپ وصول فرمالیں۔

#### والده سے ملا قات

میری آمدے میانی کے تمام رشتہ دار خصوصاً دالدہ صاحبہ بہت پر بیتان تھیں آمد کے ایک ماہ بعد میں پہلی مرتبہ دالدہ مکر مدکی غدمت میں حاضری دینے گیا۔ والدہ صاحبہ مل کررونے لگیں آگری کرنا تھا تو ہمیں پہلے ہی بتادیتے ہم نے مقدمات کے اخراجات کشیرہ بھی بر داشت کے اور بے عزتی بھی۔

میں نے عرض کیا : امی جان! میں نے توبار ہاوالد صاحب سے گزارش کی تھی گر سے انہوں نے میری التماس کو در خواعتناء نہ جانا۔ انہوں نے خود بھی پریشانی مول لی اور مجھے بھی تکلیف میں مبتلا کیا۔

## مياني ميل آمدور ونت

بیں اکثر میانی آنے جانے لگا۔ اکثر باہر کے کا موں میں والدہ کر مہ کی مدو کرتا۔

یہ چھال سے سود اسلف خرید کر لادیتا۔ والدہ صاحبہ اب مجھ سے دلی طور پر راضی ہو چکی
خیس۔ میں نے انہیں بتادیا تھا کہ اسلام ہمیں مال باپ کی اطاعت کا تھم دیتا ہے۔ میں آپ
کا مخلص خادم ہوں۔ والدہ صاحبہ میرے رویے سے بہت متاثر خیس کہ پہلے تو ہمار ااس
قدر خیال نہ رکھتا تھا۔ گاہے گاہے میں دب الفاظ میں والدہ کی خدمت میں عرض کرتا کہ
جس فدہب کو میں نے قبول کیا ہے وہ ہم گوان کے نزدیک سچافہ ہمیری باتیں سن کر
مال بیٹے کو اپنی رحمت میں پناہ دے دیں تو کیا ہی بہتر ہو۔ والدہ ماجدہ میری باتیں سن کر
متاثر ہوجا تیں گروالد صاحب کا وجود مانع تھا۔

کشمیرے آنے کے بعد سال بھر وعوتوں کا سلسلہ چانا رہا۔ ہر مسلمان نے بردے پیار، خلوص اور محبت سے دعوت دی۔ سال ختم ہونے کو آیا اور میں ان مشاغل کی وجہ سے نعلی مامور کی طرف توجہ مبذول نہ کر سکا۔ دسویں جماعت میں ترقی مل چکی تھی مگر تعلیمی حالات دن بدن کمز ور تر ہوتے ہلے گئے۔

الات دن بدن کمز ور سے کمز ور تر ہوتے ہلے گئے۔

تعلیمی سر گر میال

تعطیلات گرما کے بعد جب امتحال ہواتو میں تمام مضامین میں تقریباً فیل تھا۔ ایک
دن ملک محمد طفیل ہیڈماسٹر صاحب نے دفتر میں بلایا۔ تمام اسما تذہ کرام بھی تشریف فرما تھے۔
ملک صاحب نے فرمایا کہ تم میری سخت گیر طبیعت سے واقف ہو گر میں تمہارا لحاظ کر دہا

ہوں۔ اگر تمہاری تعلیمی حالت اسی طرح رہی تو تمہار اداخلہ نہیں بھیجاجائے گا۔ دیکھوہندو کیا کہیں گئے کہ مسلمان ہو کر نالا کُن بن گیااور مسلمان اسے میٹرک بھی نہ کرا سکے امتحان میں اب صرف تین چار ماہ باتی ہیں تمہارے حالات ہی ایسے ہے کہ ہتم ڈیڑھ سال مقدمات کی بناء پر چھ نہ پڑھ سکے ہسارے اساتذہ تمہاری مدد کو تیار ہیں۔خدار اہمیں ذلیل نہ کرو۔

ہیڈ ماسٹر صاحب کی مخلصانہ باتوں سے میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ رات ون ایک کر کے تلافی کافات کی پوری پوری کوشش کرنے لگا۔ اور ہر نماذ کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک کر کے تلافی کا فات کی پوری پوری کوشش کرنے لگا۔ اور ہر نماذ کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی کا میانی کی دعا کر تایا اللہ کم از کم پاس تو ہو جاؤں۔

امتحان ميشرك

اس زمانہ میں ہماراامتحانی سنٹر گور نمنٹ ہائی سکول پنڈ داد نخان میں ہو تا تھا۔ ہاسٹر غلام قادر صاحب ہمارے ساتھ تھے ہم امتحان دینے والے کل سنزہ طلبہ تھے۔ جن میں چودہ مسلمان اور تین ہندو تھے۔امتحان کے دنوں میں اللہ پاک کی بارگاہ میں گر گر اکر دعائیں کر تا۔ یااللہ! جھے ہندووں کے سامنے شر مندہ نہ کرنااور میر ااور میر کے نہ مندہ نہ کرنااور میر ااور میر کے مامنے شر مندہ نہ کرنااور میر ااور میر کے مامنے شر مندہ نہ کرنااور میر اور میر کے مامنے شر مندہ نہ کرنااور میر اور میر کے مامنے شر مندہ نہ کرنااور میں گا۔

امتخان دے کر ہم واپس آگئے میر ےبارے میں ہر استاد کو خدشہ تھا۔ رزنٹ کے دن ہم ڈاک خانہ میں جمع سے ہیڈ ماسٹر صاحب نے فرمایا غازی احمد تم کیوں آئے تہمارا ریزلٹ توسب کو معلوم ہی ہے میں نے عرض کیا میں تو دوستوں کی کامیائی کی خوشی میں شرکت کرنے آیا ہوں۔

منتجه المتحان

خدا خدا کر کے ڈاک آئی تھیلا کھولا گیا۔ سترہ میں سے چودہ طلبہ پاس تھے ایک فرسٹ ڈویژن، چھ سیکنڈ ڈویژن اور سات تھر ڈ ڈویژن میں کامیاب ہوئے۔اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم اور نبی اکرم علیہ کی شفقت کا نتیجہ تھاکہ صرف میں ہی ۵۲۵ نمبر لے کر يه سفرست دويران مين كامياب موا تقا-اسانده كرام ميرى اس كامياني يربهت خوش في اور میڈ ماسٹر صاحب کی مسرت کی توانتا نہ تھی۔ غازی صاحب! آپ کی بیا کامیابی ایک معجزہ ہے اور اسلام کی مر مون منت ہے۔ حضور علیہ کے اس ارشاد "میں تمهاری کا میابی کے لئے دعاکر رہا ہوں "کی صدافت اظہر من الشمس تھی۔میر اایمان تھاکہ رحمت عالم كى دعاميرك لئے كامياييوں اور كامر انيوں كے دروازے كھول ديكى۔

آتندہ پروگرام کے بارے میں نے مولانا سے مشورہ کیا۔ فرمایا کہ اب ہمہ تن علم دین کے حصول میں مصروف ہوجاؤجس دین کوتم نے حاصل کیاہے اس کے علوم سے آشناهو تا بھی ضروری ہے۔

میں کشمیر سے والیسی کے بعد جناب صوبیدار خان زمان صاحب کے گھر ہی میں رہائش پذیر تھا۔ صوبیدار صاحب نے مجھے اسینے پول کی طرح رکھا۔ میری ضروریات کا خصوصاً خیال رکھتے۔ان کی پیگم صاحبہ کاروبہ بھی میرے ساتھ مشفقانہ تھا۔ جھے اس گھر میں والدین کی سی محبت ملی اسی لگاؤ کا متیجہ ہے کہ آج تک صوبیدار صاحب مرحوم کے صاحبزادے ملک محد اسحاق صاحب اور محد اشرف صاحب مجھے اینا برد ابھائی خیال کرتے ہیں۔ملک محد اسخاق صاحب شریف الطبع و شنه سیرت انسان اور دین اسلام کے متوالے ہیں مشکل او قات میں میراساتھ ویتے ہیں اور حقیقی بھائیوں کی طرح میزے ساتھ برتاؤ كرتے ہیں۔اللہ تعالی المیں دین ور نیا کے انعامات سے توازین۔

حصول علم وين

صوبیدار صاحب کی خواہش تھی کہ میں فوج کی ملاز مت اختیار کروں مگر میں نے مولانا عبدالرؤف صاحب کے مشور ہے سے انفاق کیااور علم دین حاصل کرنے کا پووگرام بتایاس کے بعد میں نے انوار ماکٹر رحان مختر خداد سرک اسکا

### والدصاحب سي بهلي اور آخري ملا قات

تقریباً تین مال بعد والدصاحب گرر خصت پر آئے میں یو چھال ہے اسحاق صاحب کے باغ کی طرف سائیل پر سوار جارہا تھا۔ رائے میں والدصاحب یو چھال جاتے نظر آئے۔ میں قریب پینچ کر احتراہا سائیل سے اُتر پڑا۔ والدصاحب میری طرف توجہ کئے بغیر آگے بوٹھ گئے۔ میں بھی بلانے کی ہمت نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں جیران تھا کہ ایک والد حقیقی بیخ کو تین سال بعد ماتا ہے گر والدائے نظر انداز کر کے آگے برٹھ جاتے ہیں حالا نکہ میخ نے کی جرم کاار تکاب بھی نہیں کیا جرم اتنا ہے کہ اس نے تاریکی جاتے ہیں حالا نکہ میخ نے کی جرم کاار تکاب بھی نہیں کیا جرم اتنا ہے کہ اس نے تاریکی جوئے ۔ میں خاموش کھڑ ارہا اور دور تک والد صاحب کو جاتے دیکھیا رہا۔ کشمیر سے آئے بعد والد گرامی سے بید میں طاموش کھڑ ارہا اور دور تک والد صاحب کو جاتے دیکھیا رہا۔ کشمیر سے آئے بعد والد گرامی سے بید میری پہلی اور آخری ملاقات تھی۔

الله تعالیٰ کے توکل پر مولانا عبدالرؤف کی تلاندت میں علم کی اہتداء کی۔ شخ عطار، گلتان، یوستان، یوسف زلیخااور سکندر نامه تین ماہ میں ختم کر لئے، بعد ازاں صرف ونحو کی طرف توجہ دی۔

### جك منگلاميس آمد

چونکہ گاؤل میں تعلقات اور مراسم بہت زیادہ سے ان مصروفیات کو دیکھتے ہوئے مولانا نے مشورہ دیا بہتر ہے کہیں باہر چلے جاؤجب تک یو چھال نہ چھوڑو گے کمال تک رسائی ممکن نہ ہوگی چنانچہ مولانا کے مشورے پر میں نے یو چھال کو خیر باد کہااور چک منگلا ضلح سر گود ہا میں مولانا منورالدین صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں صرف و نحوکی تعلیم حاصل کی اور تفسیر کے ساتھ قرآن کر یم پڑھالیےن وہاں جی نہ لگ سکا۔ مولانا منورالدین صاحب کے باس جی نہ لگ سکا۔ مولانا منورالدین صاحب کے باس جی نہ لگ سکا۔ مولانا منورالدین صاحب کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیائی کے بارے میں کچھ تلخ بات چیت ہوگئ۔ میرا

عقیدہ اس مسئلہ میں بالکل واضح تھا کہ آنخصرت علیاتی سلسلہ نبوت کے آخری نبی ہیں۔

آپ علیات کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ ازروئے شرع کا ذہ ہے۔ مولانا کی اقتدا میں مرزا صاحب کو صالح اور متقی شخص کا درجہ دیتے تھے۔ میں نے مولانا کی اقتدا میں نماز پڑھناترک کر دیا تھا۔ مولانا کے اس عقیدے کا اثر تھا کہ چکہ منگلا کے اکثر دوستوں نے مرزائیت قبول کرلی۔ میں نے ۱۹۴۲ء اور ۱۹۴۳ء کے کھی ماہ وہاں گزارے اور وہاں سے چلنے کا ارادہ کرلیا۔

بعد اذال قادیانی الریخ کامی نے بالاستیعاب مطالعہ کیا جس سے پنہ چلا کہ مر ذاغلام احمد کے دعاوی میں و قبا فوقا مختلف نشیب و فراند اور تغیر و تبدل آتے رہے سب سے پہلے مصلح، پھر مجد دبعد اذال مہدی اور پھر مسیح موعود کادعوی کیااور اختتام دعوائے نبوت پر ہولہ حقیقت یہ ہے کہ مر ذاصاحب کے دعوائے نبوت کا پس منظر خالصتا ہیای تھا۔ مر ذاصاحب نے اپنی ذات کو "اگریز کا خود کا شنہ پودا" قرار دیا ملکہ ہر طانیہ و کوریہ کی تحریف و توصیف میں رطب اللیان رہے اور تمام عمر سلطنت ہر طانیہ سے وفادادی کا اظہار کرتے رہے۔ انگریزی حکومت کے استحکام میں مر ذاصاحب نے اپنے خاندان کی دائے در ہے اور شنے اور شن مر ذاصاحب نے اپنے خاندان کی دائے در ہے اور شن اعتراف کیا ہے۔

مرزاصاحب تحفہ قیصریہ کے صفحہ ۱۹ پر فرماتے ہیں: "میرے والد غلام مرتضی صاحب دربار گورنری میں کری نشین بھی تھے اور سر کار انگریزی کے ایسے خیر خواہ اور ول کے بہادر سے کہ کے ۱۸۵ء میں بچاس گھوڑے اپنی گرہ سے خرید کر اور بچاس جنگجو بہم بہنچاکرا بنی حثیبت سے زیادہ اس گور نمنٹ عالیہ کومد ددی تھی۔"

تریاق القلوب صفحہ ۱۵ اپر فرماتے ہیں "میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائیدو حمایت میں گزراہے اور میں نے ممانعت جماد اور انگریزی حکومت کی انگریزی کا سکومت کی اطاعت کے بارہ میں اس قدر کتابیل لکھیں ہیں کہ اگر انہیں اکٹھا کیا جائے تو پیچاس الماریال ان سے بھر سکتی ہیں "۔

انگریزوں نے بھی ان استخامی خدمات کے صلے میں اس تحریک کی ہر طرح ہے سریہ سی کی، نیز انگریزوں کو مہدی سوڈ اٹی کے واقعہ کی طرح کی خدشات کا سامنا تھا۔ مر زا صاحب کی صورت میں انہیں کافی حمایت حاصل ہو گئی اور ان کے قدم جتے چلے گئے۔ جماد کو حرام قرار دینا بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ضمیمہ رسالہ جماد کے صفحہ کے پر تحریہ فرماتے ہیں "ہر ایک شخص جو میری بیعت کر تاہے اور جھ کو میچ موعود جانتا ہے۔ تحریہ فرماتے ہیں "ہر ایک شخص جو میری بیعت کر تاہے اور جھ کو میچ موعود جانتا ہے۔ اس دوز سے اس کو یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس ذمانے میں جماد قطعاً حرام ہے"۔ حال نکہ اسلامی نقطہ نظر سے ہر ائیوں کا قلع قمع کرنے کے لئے جماد فی سبیل اللہ بنیادی حقیدت کا حال ہے۔

اگر مرذا صاحب کے سیای مقاصد کو ہندوستان کے تمام مسلمان اور ہندوستایہ کر لیتے تو سر زمین ہندوستان قیامت تک انگریزوں کی غلامی کا جوا الیخ کندھوں ہے نہ اتار سکتی۔ نہ پاکستان معرض وجود میں آتااور نہ ہم عروس آزادی ہے ہمکنار ہوتے۔
میں نے صرف ایک پہلوکا نذکرہ کیا ہے۔ اگر مرزا صاحب کی شخصیت کے جملہ پہلوؤں کو زیر بحث لایا جائے تو پتہ چانا ہے کہ مقام نبوت اور مرزاصا حب میں شرق وغرب کا بعد تھا بلتحہ آزادی، حریت اور وطن کے سلطے میں انکی وفاداریاں بھی مشکوک تھیں۔

اس مختمر کی کماب میں تفاصیل کا سمونا ممکن نہیں، مرزاصا حب کی تحریک ایس تحریک تحریک اسلی تحریک سے مسلمانوں کے سراسر خلاف تھی کیونکہ اس تحریک کے مسلمانوں کے مراسر خلاف تھی کیونکہ اس تحریک کے اسلی اصل محرک انگریز متھ جن کو صرف مسلمانوں کے جذبہ جماد کا خوف تھا۔ مسلمان آزادی

اس گھر کو آگ لگ گئی گھر نے پر اغ سے

آج سے دس بارہ سال قبل پنجاب یو بنیور شی لا ہور نے بی اے کے امتحانات کے سلسلے میں مجھے تعلیم الاسلام کا لجے ریوہ میں ناظم امتحان مقرر کیا۔ ہیں پجیس دن ریوہ کالج

كى نعمت سے دا قف شے مگر مر زاصاحب كى صورت ميں۔

میں میراقیام رہا۔ ایک اتوار کو چھٹی کے دن میں نے مر ذاناصر احمہ صاحب سے ملاقات کا پروگرام بہایا۔ دفتر میں گیااور ملاقاتیوں کی فہرست میں اپنانام درج کر ایا میرا تیسواں نمبر تھا میں نے ناظم ملاقات سے کمااگر حمکن ہو تو جلد ملاقات کردایں جھے توامتحان کے سلیلے میں کام کرنا ہے۔ انہوں نے میرے متعلق مر ذاصاحب کوفون پر بتایا۔ ناصر صاحب نے کما کہ ان کانام دوسر نے نمبر پر درج کردیں۔ پہلے نمبر پر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب تھے۔ ملاقات شروع ہوئی تو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب تقریباً نصف گھنٹہ تک محو گفتگور ہے۔ ملاقات شروع ہوئی تو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب تقریباً نصف گھنٹہ تک محو گفتگور ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے بعد میری باری آئی۔ ناصر صاحب دوسری منزل پر تھے۔ میں سیر ھیاں بڑھ کر اوپر پہنچا۔ ناصر صاحب نے درواز ہے میں آگر استقبال کیا۔ علیک سلیک کے بعد گفتگو کا آغاز ہوا۔

ناصر صاحب نے فرمایا مجھے پتہ چلاہے کہ آپ نے ہندود حرم چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے میں دو حرم چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے میں نے ہیں نے میں نے کہا جی ہال ! آپ در ست فرمائے ہیں میں واقعی ایک ہندو گھر انے میں پیدا ہوا تھا اور رب العزت نے مجھے اسلام کی نعمت سے نوازا۔

ناصر صاحب نے کہا مجھے بیہ بھی پہنہ چلاہے کہ نبی اکر م علی نے عالم رویا میں آپ کواسلام سے مشرف فرمایا۔

جی ہاں! آپ کی معلومات بالکل در ست ہیں میں نے خواب میں نبی مکرم علیہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیاہے۔

ناصر صاحب نے مسرت کا اظہار فرمایا اور کہاوا قعی آب بڑے خوش قسمت انسان بیں بلتہ میں کہوں گاکہ آپ تو اسلام کی صدافت کی دلیل ہیں۔ناصر صاحب میرے قبولِ اسلام کی تفصیلات دریا فت کرتے رہے اور میں جواب دیتارہا۔

تقریباً نصف گھنٹہ اس گفتگو میں گزر گیا تو میں نے کہاجناب کافی وفت گزر چکاہے ۔ نیچ بہت سے ملا قاتی آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں میں رخصت جا ہتا ہوں البتہ اگر آپ مناسب خیال کریں اور گتاخی نہ سمجھیں تو ایک طالب علم کی حیثیت ہے ایک سوال دریافت کرناچا ہتا ہول۔ناصر صاحب نے خوش دلی سے اجازت دیدی۔

جیساکہ جناب کو بھی معلوم ہے کہ نبی مجرم علی نے بھے مشرف باسلام فرمایااور مصداق حدیث من رکا نبی فی الممنام فقد کا دیسی (لیعنی جس نے بھی کو خواب میں دیکھا اس نے میری ذات ہی کو دیکھا) میر اایمان ہے کہ میں نے جناب رسول عرم علی کی ذات ہی کو دیکھا) میر اایمان ہے کہ میں نے جناب رسول عرم علی کی ذات گرامی ہیں ہے دین اخذ کیا ہے اور میر ایہ بھی ایمان ہے کہ جو عقیدہ اور مسلک میں نے اپنایا ہے وہ آنخضرت علی کی رضائے عالیہ کے مطابق ہے۔

آپ حضرات کا سلسلہ نبوت کا سلسلہ ہے آگر آپ کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درست ہو تا تو نبی آکر م علیات بھے اسلام سے مشرف فرمانے کے بعد ہدایت فرمادیتے کہ اب تم مسلمان تو ہو بھے ہو جھیل دین کیلئے قادیان چلے جاؤ۔ عیثیت نبی آپ کیلئے ضروری تھاکہ مرزاصاحب کی نبوت کو نظر اندازنہ قرماتے گر حضور علیات نے مرزاصاحب کی نبوت کو نظر انداز فرمادیا جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ مرزاغلام احمد صاحب کا سلسلہ نبوت عنداللہ وعندالرسول درست نہیں بلعہ یہ نبوت، نبوت کا ذبہ کے زمرے میں آتی ہے۔ عنداللہ وعندالرسول درست نہیں بلعہ یہ نبوت، نبوت کا ذبہ کے زمرے میں آتی ہے۔ جناب ناصر صاحب نے سوال من کر فرمایا یہ سوال میرکی زندگی میں پہلی بار پیش جناب ناصر صاحب نے سوال من کر فرمایا یہ سوال میرکی زندگی میں پہلی بار پیش کیا گیا ہے ہے سوال کی معقولیت میں شک نہیں گر ملا قاتی کا نی بیٹھ ہیں پھر کسی ملا قات میں اس کا جواب دول گا۔

میں نے عرض کیا مجھے ایک بات اور دریافت کرنا ہے۔ میں نے مرزاصاحب کی تحریر پڑھی ہے کہ میں اور میری جماعت کے افراد فقہی مسلک میں امام ابو حذیفہ کے پیروکار ہیں۔ ناصرصاحب میں بھی حفی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔

ناصر صاحب نے اظہارِ مسرت فرمایا۔ میں نے عرض کیاکہ مرزاصاحب تو آپ کے خیال کے مطابق منصب نبوت پر سر فراز تھے۔ کیا یہ امر منصب نبوت کے شایان شان ہے کہ ایک نبی ایک امتی کے فقہی مسلک کا پیروکار اور مقلد ہو؟ کیا یہ مقام نبوت کی تو بین نہیں؟

ناصر صاحب نے فرمایا اس سوال کا جواب بھی کسی دوسری مجلس میں تفصیل کے ساتھ دول گا۔ ساتھ دول گا۔

یں نے ناصر صاحب سے اجازت طلب کی۔ انہوں نے خندہ پیٹانی سے رخصت
کیا۔ جب میں سیر ھیاں انزرہاتھا تو ختم نبوت پر میرے ایمان وابقان میں اضافہ ہو تاجارہا
تھا کہ واقعی حضرت محمد مصطفیٰ علی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ کا لایا ہوادین کا مل مکمل اور اکمل ہے کی نئے جمیل کنندہ کی عظمانہ کوئی ضرورت ہے اور نہ گنجائش، آپ علی ایس کے بعد جو محف بھی نبوت کا دعویٰ کرے گاس کی نبوت کا ذبہ ہوگ۔
میالیت کے بعد جو محف بھی نبوت کا دعویٰ کرے گاس کی نبوت کا ذبہ ہوگ۔

منگلا کے لوگ بہت مہمان ٹواذی ہے میرے وہاں قیام کے دوران انہوں نے میری بڑی خدمت کی، منگلا سے سیدھا میں میں مدرسہ خادم الشریعت پنڈی گھیپ آیا۔ مدرسہ کے منتظم اعلیٰ جناب قاضی سمس الدین صاحب سے جواپنے وقت کے منفر دعالم ہیں۔ آج کل قاضی صاحب مد ظلہ گو جرانوالہ میں مقیم ہیں قاضی صاحب کے پاس علم فقہ، علم اصول، علم معانی وبیان، علم ادب، منطق، فلفہ کی ابتدائی کتب کی جمیل کی۔دوسال بعد جناب قاضی سمس الدین صاحب کو وار العلوم دیوری میں بطور مدرس طلب کیا گیا۔

وارالعلوم وبوبند مين قيام

قاضی صاحب مجھے بھی ساتھ ہی دارالعلوم دیوبعد لے گئے ڈیرڈھ سال تک وہاں قیام رہااور مختلف کتابیں پڑھتارہا۔

مجرات مل آمد

چندایک مجوریول کی بناء پر مجھے دیوہ مرسے واپس آنا پڑا۔ میں مدرسہ عربیہ اشاعت

القرآن گجرات بہنچا۔ یہ مدرسہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری کی گرانی میں قائم تھا۔ حضرت مولانا محمد فاضل رحمۃ اللہ علیہ صدر مدرس تھے جو علوم اسلامیہ میں بے عدیل وب نظیر شخصیت کے مالک تھے۔ مولانا غلام رسول صاحب نے کمال شفقت و مربانی سے پڑھانا شروع کیا۔ جناب فاضل صاحب کا سلوک بہت مشفقانہ تھا۔ میں نے یماں رہ کر علم صدیث، اصول عدیث، اصول فقہ ، عربی اوب، عربی تحریر، منطق ، فلفہ ، میراث ، علم عدیث، اصول عدیث، اصول فقہ ، عربی اوب ، عربی تحریر، منطق ، فلفہ ، میراث ، علم ایکت ، علم عروض اور علم مناظرہ کی شخیل کی اور خدا کے فضل و کرم سے درس نظامی کا نصاب فتح کر لیا۔

استناد کی شفقت

جو چندالفاظ علم دین کے بارے میں نے حاصل کئے ہیں، وہ مولانا محمہ فاصل صاحب مرحوم کی توجہ اور عنایت کا ثمرہ ہیں۔ مطالعہ اور تعلیم کے حصول کے سلسلے ہیں تقریباً اٹھارہ گھنٹے روزانہ کتب پر صرف کرتا۔ میرے اساتذہ میری محنت پر بہت خوش تھے۔ اعلی المد شافعوں

رباعی امام شافعی

امام شافعی کی بیرباعی بمیشه میرے پیش نظر رہی۔

شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی علی ترک المعاصی فان العلم نور سن اله و نور الله لایعطی لعاصی و نور الله لایعطی لعاصی (ترجمه) مفر ت شافی فرماتے ہیں کہ

"میں نے اسپنا متاد جھزت وکیع کی خدمت میں شکایت کی کہ میراحافظہ کمزورہے۔ آپ نے فرمایا معاصی سے اجتناب کیا کرو کیوں کہ علم دین نور النی کا در جہ رکھتاہے اور عاصی شخص اس نور کی اہلیت ہے محروم ہوتا ہے۔" ایک شاعرنے اس رباعی کاتر جمہ یوں کیا ہے۔

افتخار و عز و ناز مقبلال شافعی پر جول خدا کی رحمتیں! ہول فزول دن رات ان کی عظمتیں ایے اساد رقع کے سامنے عظب عالم نازش اوتاد سے ہورہا ہے حافظہ میرا خراب معصیت کو چھوڑدے اے کامگار

حافظ شرع امام مرسلال بیٹھے تھے اک دن وکی کے سامنے کی شکایت آپ نے استاد سے اے نقیہہ باصفا عالی جناب س کے یوں بولے وکیع تامدار علم ہے اللہ کا نور مین ! جو کسی عاصی کو مل سکتا میں ار شاد حضرت على

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس شخص سے چند حروف بھی سيسي أقاكادرجه ديااورانية آب كوغلام كا

الحمد للد!رب العزت نے محص اس سعادت نے نوازا۔ میں این اساندہ کے ادب واحترام كوجزوا يمان جانتا تفاله الله تعالى كاشكر ہے كه مير بے اسائدہ سب سے مجھے ذيادہ

مولانا محمد فاصل صاحب عالم شاب مين بى دار فانى من خلف فرما كير الله تعالى جنت الفرووس میں المبیں جوارر حمت میں بناہ دیں۔ آمین

مولانا نے مولوی فاصل اور منشی فاصل کے امتحانات میں پنجاب یو بیورسی میں اول ہوزیشن حاصل کی۔ مولائے کر میم کالا کھ لا کھ شکرہے کہ میں نے چھے ساڑھے چھے سال کے عرصہ میں درس نظامی کے نصاب کی میکیل کرلی۔ میں ہرکتاب کے ساتھ ساتھ

نوٹس کے لیاکر تا تھا۔ کافی سارا تحریری مواد اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ قرآن کریم، علم فقد اور علم ادب میرے پیندیدہ مضمون تھے۔ "تفسیم ملک

ے ۱۹۹۷ء میں تقسیم ملک کاواقعہ رونما ہوااور ملک میں ہندو مسلم فساوات شروع ہوگئے۔ مجھے والدہ صاحبہ اور بھا ئیول کا فکر لاحق ہوا۔ میں فوراً گجرات ہے یو چھال پہنچا۔ رات ہی کو ایک قریبی موضع نور پور میں وسیع پیانے پر قتل وغارت کابازار گرم ہوگیا۔ علی الصبح میں میانی پہنچ گیا۔ والدہ صاحبہ اور بھا ئیول کو صوبیدار خان زمان صاحب کو کیا۔ والدہ صاحبہ اور بھا ئیول کو صوبیدار خان زمان صاحب کے مکان پر لے آیا۔ یہ مکان میانی اور یو چھال کے در میان واقع ہے گھر کا فیمتی اٹا شر بھی ویس کے مکان پر لے آیا۔ یہ مکان میر کی موجود گی میں کوئی شخص میر ے عزیزوں کی طرف نظر بدے نہیں دیکھ سکتا۔

### والده چكوال كيمپ ميں

علاقے سے ہندووں کا اخراج شروع ہو گیا گور نمنٹ نے چکوال میں کیمپ قائم کردیا تاکہ ہندو حضر ات وہال جمع ہو جائیں اور فوج کی نگر انی میں محفوظ رہ سکیں۔ میں نے والدصاحب کو تار ارسال کیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں والدہ اور بھائیوں کو کیمپ کی بجائے اپنے پاس رکھ لول۔ مگر والد صاحب نے میر ہے بارے تلخ تجربہ کی بناء پر اجازت نہ دی مجبور اوالدہ صاحبہ اور بھائیوں کو فوجی گاڑی میں چکوال روانہ کر دیا۔

میں ہرروزبا قاعدگی سے چکوال جاتا اور ضروریات کی اشیاء پہنچا آتا۔ تقریباً ایک ماہ کیمپ میں ان کا قیام رہا۔ الحمد للد اوالدہ اور بھائی آرام سے رہ رہے تھے۔ کھانے پکانے کی تمہ مان اشیاء میں مسیا کرویتا تھا۔ کیمپ کے تگران فوجی حضر ات میر سے واقف بن چکے تھے المذا وقت ہے وقت کیمپ میں جانے کی میر سے لئے کوئی ممانعت نہ تھی۔ والدہ صاحبہ کی وجہ

۔۔۔۔۔ سے کیمپ کے تمام ہندو حضر ات واقف تھے۔والدہ صاحبہ سے کماکرتے ہے جہاری کس طرح خدمت کرتا ہے اور تمہاری ہر ضرورت کاخیال رکھتا ہے کاش! یہ مسلمان نہ ہوتا۔ خالہ کی امانت

لوگ جب کیمپ میں منتقل ہورہ ہے تھے تو میری خالہ نے والدہ صاحبہ کی وساطت سے ایک بوری میں لیٹا ہوا کچھ مال میرے پاس بطور امائت رکھا کہ اگر ہم چکوال کیمپ میں زندہ نے گئے تو اپنامال واپس لے لیں گے اگر ہم مارے گئے تو یہ مال تمہارے کام آئیگا۔ میں نے کماخالہ جان اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں۔ میں مال کا طالب شمیں ہوں۔ میں نے یہ مال صوفی جان محمد صاحب کو بتاکر ان کے گھرر کھ دیا۔

ایک روز میں نے صوفی صاحب سے کمادیکھیں توسمی بوری میں کیا ہے جب کھول کردیکھا تو کیڑے یہ میں کیا ہے جب کھول کردیکھا تو کیڑے یہ میں تقریباً دوسیر سونا ۱۸ پونڈ اور تقریباً ہیں سیر جاندی تھی۔مال کواسی طرح باندھ کر بوری میں لپیٹ دیا گیا۔

# امانت كى واليسى

ایک دن شام کے وقت اطلاع ملی کہ صبح چکوال ہے ایک سیشل ٹرین کیمپ والوں
کو لیکرانڈیا جارہی ہے جھے فورا امانت کا خیال آیا۔ صوفی صاحب بھی گھر پرنہ تھے۔ اللہ تعالی
پر توکل کرتے ہوئے امانت کو سائیل پر باندھا اور چکوال روانہ ہو گیا۔ سورج غروب
ہوچکا تھااس دور میں راستہ بھی غیر محفوظ تھا۔ چکوال کے راستے میں ایک دو جگہ سکھ
حضرات کی لاشیں دیکھ چکا تھا۔ گر ضمیر کی آواز تھی کہ جلد چکوال پہنچ کر امانت خالہ کے
حوالے کروں عشاء کے وقت کیمپ میں پہنچ گیا۔ فوجی حضرات نے پوچھاد برسے آئے
ہو میں نے کہائیک ضروری کام تھاجب میں کیمپ میں واخل ہواتو میری خالہ اور خالو بہت
خوش ہوئے کہ بھے وال کی دیا ہے ہمار امال پہنچ گیا ہے کیمپ کے ہندو حضرات جمع ہوگئے۔

میں نے سائیل سے امانت کھول کر خالوصاحب کے حوالے کی کہ اینامال دیکھے لیں۔ ویانت کی عظمت

تمام حضرات میری دیانتداری پر بہت خوش ہوئے۔ایک صاحب فرمانے گے

ہندوخون ہے دیانتداری کیول نہ ہو۔ میں نے کہااتی حضرات آپ غلط کہ رہے ہیں اگر

میں مسلمان نہ ہو تا تو یہ مال کب کا ٹھکانے لگ چکا ہو تا۔ اسلام نے جھے سکھایا ہے کہ امانت

میں خیانت فتیج ترین جرم ہے حق دار کو اس کا حق صحیح وسالم واپس کرو۔ خدا کا شکر ہے کہ

مسلمان تقااور آپ کا یہ حق واپس کررہا ہوں۔وہ صاحب کہنے گے اگر تمام مسلمان تمہاری
طرح ہوتے تو شاید ہمیں اپناعلاقہ چھوڑ کرنہ جانا پڑتا۔

میں دوسرے دن چلا آیا البتہ والدہ صاحبہ سے گزارش کی کہ آپ تو بھارت چلے جا کیں گئیں گئے پھر شاید ذندگی میں ملاقات نہ ہو سکے اگر آپ میرے بھائی ار جن داس کو میرے پاس چھوڑ جا کیں تو کم از کم دو بھائی دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کام آسکیں گے۔ والدہ مکر مہنے رضامندی کا قرار فرمالیا۔

والده كي انڈياروائكي

میں ہرروز چکوال جاکر والدہ صاحبہ ہے ملاقات کرلیتاوہ مجھ ہے بہت خوش تھیں دعائیں دیتے دیتے نہ تھکتی تھیں اور نیس والدہ کی دعاؤں کا طالب تھاا یک دن بخار تھا میں چکوال نہ جا سکا۔ شام کو سپیشل ٹرین آگئی اور سب ہندو چلے گئے۔ تیسرے دن جب میں ان رہ گیا معلوم ہواکہ کل صبح ٹرین جا چکی ہے۔ و نہار ہوٹل کے مالک ملک غلام محی الدین صاحب نے بتایا کہ تنہاری والدہ تنہارے ایک بھائی کو میرے ہوٹل پر چھوڑ گئی تھیں مگر تنہارے دوسرے رشتہ دار آ کر اسے لے گئے۔

افسوس کہ میں اپنی مال اور بھا ئیول کو الوداع بھی نہ کہہ سکار بھائی کے جانے کا بہت افسوس تھا۔ ہوٹل پر بیٹھ کر رونے لگا، ملک صاحب نے ہمت بندھائی گر آنسوب اختیار ابناراستہ تلاش کر رہے تھے۔ روتے وھوتے چکوال سے واپس لوٹا اب پاکتان میں میر اکوئی رشتہ دارباتی نہ تھا میں تنما تھا۔

#### بھارت سے خط

راسے کے بارے میں بہت فکر مند تھاان دنوں ٹرینوں پر حملہ کرنے کی اہتداء اہل کھارت بینج کھارت بینج کھارت بینج کھارت بینج کا بین مقیم ہو گئے۔ جا کیں۔ بھائی کا خط آنے پر اطمینان نصیب ہوا۔ وہ ریاست نالہ گڑھ میں مقیم ہو گئے۔ دو بھا نیول نے وہاں جا کر میٹرک کر لیا در میانہ بھائی ساتویں جماعت سے گیا تھا خرائی صحت کی بناء پر اس کی تعلیم نا ممل رہی تیوں بھائی وہاں جا کر ملازم ہو گئے۔ دو فوج میں ایک سول میں۔

### والدكي وفات

والدصاحب تقیم ملک کے دوسرے سال فوت ہو گئے۔ والدہ صاحبہ اور بھائی سڑھورہ ضلع انبالہ میں آگئے اور اب تک وہیں مقیم ہیں، والد صاحب کی وفات کے بعد میں نے والدہ صاحب کی وفات کے بعد میں نے والدہ صاحب کو خط لکھا کہ میر اہندوستان آنا تو ممکن نہیں ہندو ہر مسلمان سے تعصب رکھتے ہیں اور نو مسلم نوا نہیں ایک آئھ نہیں بھاتا

#### وأبكه سرحد برملا قات

کیابی اچھا ہواگر واہد مرحد پر ملاقات کرلیں۔ تاریخ مقرر ہوئی۔ والدہ صاحبہ اور ارجن داس واہد پہنچ گئے۔ میں بھی صوفی جان محمد صاحب کو ساتھ لیکر لا ہور روانہ ہوگیا۔ میں سویرے واہد مرحد پر پہنچ گیا گر چیک پوسٹ آفیسر نے ملاقات کی اجازت سے انکار کر دیا کہ پہلے گور نمنٹ کی اجازت حاصل کروتب ملاقات کر سکتے ہو۔ میں نے گزارش کی وہ سامنے خار دار تاریح اس طرف میری والدہ اور بھائی پیٹے ہیں اگر میں اجازت حاصل کرنے چلاگیا تو ملاقات نہیں ہو سکے گی گر صاحب موصوف نے انکار کردیا یہ حالات دیکھ کر میرے آنسو فیک پڑے استے میں آیک معزز خاتون خیمے میں داخل ہو کیں میرے رونے کی میرے آنسو فیک پڑے استے میں آیک معزز خاتون خیمے میں داخل ہو کیں میرے رونے کی وجہ دریافت کی۔ میں نے تمام حالات سے خاتون کو آگاہ کیاانکادل بھر آیا اور مجھے ملاقات کی اجازت اس خاتون کی وجہ سے مل گئی۔

تقریباً ایک گھنٹہ والدہ صاحبہ سے گفتگو کی ، بیہ میری اور والدہ مکرمہ کی آخری ملا قات تقی۔ بھا ئیوں سے بھی پھر نہیں مل سکا۔

### بو جھال سے میانی

والدین کے جانے کے بعد میں نے ہو چھال کی رہائش ترک کر دی اور آبائی گھر میں منتقل ہو گیا اور اب تک اس میں رہائش پذیر ہوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نیر نگیاں ملاحظہ ہوں کہ جس گھر کو میں نے اسلام کی وجہ سے الوداع کما تھا۔ اس گھر میں اسلام ہے جھے دوبارہ پناہ دی تھے ہے۔ تبلک الما یام فکداو لھا بین الناس

#### والدين كي اراضي

والدین کی مزورعہ اراضی دس بارہ سال تک میرے ہی قبضہ میں رہی گربعد میں ایک مسلمان مخصیل دارکی کرم فرمائی سے کسی اور شخص کو الاث کردی گئی کیونکہ میں رشوت کی رقم فراہم نہ کر سکااگر میرے پاس رقم ہوتی بھی تو میں رشوت دینے پر تیار نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک رشوت لینے اور دینے دونوں برائیوں سے بچائے رکھا ہے۔

میرادل زمین کھوکر بھی مطمئن تھا میں نے زمین کیلئے تھوڑا ہی اسلام قبول کیاہے میرارزق میں اور اللہ میرا ایناہے میں یہ سکون سکون سکون دندگی ہر ایناہے میں یہ سکون دندگی ہر کررہا ہوں۔

# مولوى فاصل ميں اول بوزيش

مئی ۸ ۱۹۱۸ء میں مولوی فاضل کا امتخان دیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب یو نیورسٹی میں اول رہاور میڈل حاصل کیا۔

#### بطور استاد

کیم نومبر ۱۹۴۸ء کو ڈسٹر کٹ بورڈ ڈرل سکول نور پور ضلع جملم میں میری تقرری غیر تربیت یافتہ استاد (UNTRAINED TEACHER) کے طور پر ہوئی تنیں روپیہ سنخواہ اور بیس روپیہ منگائی الاؤنس تھا۔ ۱۹۴۹ء میں منٹی فاضل کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا۔ راولپنڈی ڈویژن میں سر فہرست رہا۔ ڈرل سکول نور پور میں سانویں اور آٹھویں جماعت کوار دواور فارسی پڑھا تا تھا۔

### ميري شاوي

اپی شادی کے متعلق بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ملاز مت سے قبل شادی کے سلط میں دس بارہ جگہ بات چیت ہوئی ہے گفتگو عموماً جان محمہ صاحب کے توسط سے ہوتی تھی لیکن کسی جگہ بھی بات بچی نہ ہو سکی لڑی والوں کی بعض شر الکا سے مجھے اتفاق نہ ہو تا اور میری بعض شر الکا ان حضر ات کیلئے قابل قبول نہ ہو تیں۔ اس کشکش میں شادی کا یہ سلسلہ ٹو نتا رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لئے ایک موزوں ترین رشتہ مقر رکر رکھا تھا جس کی بناء پر صونی صاحب کی مساعی بار آور نہ ہو سکیں۔

نور پور سکول میں ملازمت کے دوران نور پور کے گاؤن سے کافی وا قفیت ہو گئی۔

نور پور کے ایک معزز شخص قاضی محمد رشید صاحب ایک دن سکول تشریف لائے ان کا افرا محمد الین اسکول میں ساقویں جماعت کا طالب علم تقاد کافی دیر ہے کے متعلق گفتگو کرتے رہے جھے پوچھا کیا آپ شادی شدہ ہیں، میں نے عرض کیا کہ فی الحال میں نے شادی نہیں کی۔ قاضی صاحب دوسر ہے دن پھر تشریف لائے اور جھے بلا کر الگ لے گئے۔ فرمایا میں نے کل گھر جاکر اپنی تعدی سے آپ کے بارے میں بات چیت کی میری سے فرمایا میں نے کل گھر جاکر اپنی تعدی سے آپ کے بارے میں بات چیت کی میری بعدی کویادہ کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تھادہ آپ کے اس واقعہ سے بہت متاثر ہیں کافی سوچ بچار کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ نعالی کی رضااور خوشنودی کے مد نظر ہم اپنی بوی کوئی کار شتہ آپ کو دیں میں تاضی صاحب کے ایثار سے بہت متاثر ہوا کہ یہ لوگ صرف رضائے النی کی خاطر جھ پراحمان کررہے ہیں۔ میں نے قاضی صاحب لوگ صرف رضائے النی کی خاطر جھ پراحمان کررہے ہیں۔ میں نے قاضی صاحب کے ارزارش کی کہ میں دو تین روز کے بعد آپ کو صحیح جواب سے آگا کرونگا۔

صوفی جان محمہ صاحب ہے ایک اور صاحب نے رشتہ کی بات چیت کی ابتداء کرر کھی تھی۔ بجھے یو جوہ وہ دشتہ ناپیند تھا۔ بیں سکول سے فارغ ہو کر صوفی صاحب کے پاس پہنچااور قاضی صاحب کی بات چیت ہے انہیں آگاہ کیا۔ صوفی صاحب میری بات من کر حیران ہوئے اور کہنے گے آگر اس قدر معزز گر انے بیں رشتہ مل جائے تو اور کیا چاہئے۔ بیں ان سب حفر ات ہے واقف ہول بہت نیک، دیدار اور خوشحال لوگ ہیں فیائے میں ہر شخص ان کی شر افت کا معترف ہے آب ان سے بات چیت کریں میں ہی نیرعلا تے میں ہر شخص ان کی شر افت کا معترف ہے آب ان سے بات چیت کریں میں ہی نور بور جاکر ان کا شکر ہے اواکر دول گا۔

تیسرے دن عزیز محمد المین کے ذریعے میں نے قاضی صاحب کو سکول تشریف لانے کیلئے پیغام دیا۔ جب قاضی صاحب تشریف لے آئے تو میں نے عرض کیا قاضی صاحب! میں نے صوفی صاحب سے بات کی ہوہ کتے ہیں کہ آپ لوگ ایک دفیہ میانی صاحب! میں نے صوفی صاحب سے بات کی ہوہ کتے ہیں کہ آپ لوگ ایک دفیہ میانی آگر میرا ماحول اور گھر بار و کھے لیں۔ لیکن قاضی صاحب نے جواب میں فرمایا ہم گھر بار و کھے

کررشتہ نہیں کرنا چاہے باتحہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر بیا اقدام کررہے ہیں میں نے اللہ اللہ علیہ اللہ علی ہوگیا۔

ميرے سرال

میرے سرال میں پھھ حفر ات مسلک اہل صدیث سے تعلق رکھتے ہیں اور ہاتی حفوی کئیں۔ خداکا حفی کتب فکر سے متعلق ہیں۔ قاضی صاحب کے چار لڑکے اور چار لڑکیاں ہیں۔ خداکا فضل ہے کہ قاضی صاحب کا پوراگھر انہ دین کا مر قع پیش کر تا ہے۔ بچ بچیاں سب پایم صوم وصلاۃ ہیں۔ بوے لڑکے رشید احمد صاحب اور ان سے چھوٹے رفیع الدین صاحب فرانسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں۔ رشید صاحب نے اپ والدین کو جج بھی کرادیا ہے۔ ان کے تیسرے لڑکے محمد امین صاحب کو مجھ سے بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ اللہ تعالی نے انہیں مرف کے تیسرے لڑکے محمد امین صاحب کو مجھ سے بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ اللہ تعالی نے انہیں صرف بر ظوم دل سے نواز اہے۔ ان کے شب وروز دینی کتب کے مطالع اور یاد اللی میں صرف ہوتے ہیں۔ مجھ پر ان کے ان گنت احسانات ہیں۔ ہوتے ہیں۔ تھوف سے خصوصی تعلق رکھتے ہیں۔ مجھ پر ان کے ان گنت احسانات ہیں۔ اللہ تعالی میں نیک اور عمد مید لہ دیں ، انہوں نے جھے حقیقی بھائی سے بوھ کر پیار دیا ہے۔ اللہ تعالی میں نیک اور عمد مید لہ دیں ، انہوں نے جھے حقیقی بھائی سے بوھ کر پیار دیا ہے۔ اللہ تعالی میں نیک اور عمد مید لہ دیں ، انہوں نے جھے حقیقی بھائی سے بوھ کر پیار دیا ہے۔ اللہ تعالی میں نیک اور عمد مید لہ دیں ، انہوں نے بھے حقیقی بھائی سے بوھ کر پیار دیا ہے۔ سب سے چھوٹے لڑکے عبد الوہا ہے صاحب ایم اے اکنا کمیں ہیں۔

نوز پورسے بوچھال سکول میں

کیم نومبر ۱۹۳۹ء کو میرا تبادلہ مُڈل اسکول نور پور سے ڈسٹر کٹ بورڈ ہائی اسکول
بوچھالی کلال میں ہو گیا۔ ڈی ٹی ہائی سکول بوچھال کلال کیم اکتوبر ۱۹۵۱ء سے گور خمنٹ نے
ابنی تحویل میں لے لیا۔ اور میں مذکورہ تاریخ سے گور خمنٹ سروس میں داخل ہو گیا۔
مثادی کی نفر بیب

۱۳ د سمبر ۱۹۵۳ء میری شادی کا دن مقرر کیا گیا۔اس موقع پر میں نے والدہ مکرمہ کو بھی اطلاع دی کہ آپ کے موقع پر میں اللہ محروث کے موقع پر میں مسرت کے موقع پر میں آپ کی شادی ہور ہی ہے مگراس مسرت کے موقع پر میں آپ کی شفقت سے محروم ر ہول گا۔ چند دوستول نے اس خط کی نقل ماہنامہ تصور لا ہور کو آپ کی شفقت سے محروم ر ہول گا۔ چند دوستول نے اس خط کی نقل ماہنامہ تصور لا ہور کو

بھے دی چنانچہ سے خط تصور کے دسمبر ۱۹۵۳ء کے شارے سے نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ شادی کے موقع پر میرے جذبات کیا تھے ؟۔ والدہ کو خط

بيار ى والده!

مبادک ہو میری شادی ۱۳ او سمبر کو منعقد ہور ہی ہے گیا آپ
شریک نہ ہوں گی ؟ میری خوشی بھی تشنہ شکیل رہے گ۔ آپ
جانتی ہیں کہ انسانی زندگی میں یوم عروی پر مسرت خواب کی ایک
حیین اور پر مسرت تعبیز ہے۔ تمام عالم کی خوشیاں اور مسر تیں
سمٹ کر انسان کے دل میں ساجاتی ہیں کا نئات کا ہر ذرہ اس کی نگاہ
میں رفصال دکھائی دیتا ہے حتی کہ ستم رسیدہ اور مظلوم افراد کا نالہ
وشیون بھی اس کے کان میں گیت بن کر گونجتا ہے۔

مال! گر میرے خواب کی تعبیر چند افسر دہ آئیں ، پھی گرم آنسوساززندگی کے ناتمام اور اواس نغیے ، منزل حیات کے عمنمات چراغ ، راہ زیست کے مٹے مٹے نقوش ، کلبۂ احزال میں روشنی کی ایک افسر دہ جھلک ، رونق ظاہری پر سسکتے ارمان!

میرا حاس دل آپ کی قلبی کیفیات کو محسوس کررہاہ۔
میرے دل کی خزال رسیدہ بہارو! مجھے تم ہے نفرت نہیں
بلحہ تم میرے دل کی اتفاہ گرائیوں کی مکین ہو۔ میرے جذبات کی
ڈانوال ڈول کشی جو کشکش حیات کے گرداب میں بچکو لے کھار ہی
ہے تم اس کیلئے روشنی کا مینار ہو۔ میری مسر توں کیلئے یہ دن سر اب
کی سی کیفیت کا جائل ہے۔

آج کون ہے؟ جو میرے دل کی گرائیوں ہیں جھانک سکے میرے آنسودل کا ادراک ان کی عقل سے بلید ہے بیہ بدردلوگول کا طلم ہے جو کماکرتے ہیں کہ خوش کے آنسو محصنڈ ہے اور غم کے آنسو گرم ہواکرتے ہیں ہو فوشی ہے آنسوول کی حرارت سے جلا جارہا ہول۔

میرادل پیاری والدہ اور عزیز بھا ئیوں کے سواویران ہے۔وہ در خت جس کی جڑیں بھی غم کے طوفانوں کی وجہ سے کھو کھی ہو چی ہوں کیاباد شیم اور ایر بہاری اس در خت میں تازگی وشادانی پیدا کر سکتے ہیں، نہیں ہر گڑ نہیں، البتہ بارش کے قطر ات اس کے بیر وئی گردہ غبار کود ھوڈالتے ہیں گرباطن پراٹر کرنے سے قاصر۔ بیر وئی گردہ غبار کود ھوڈالتے ہیں گرباطن پراٹر کرنے سے قاصر۔ بس ماں! میں آپ کو زیادہ پر بیٹان نہیں کرناچا ہتا۔ آپ کی مراد بر آئی ہے۔ آپ کے بردے بیٹے کی شادی ہے لیکن آپ کی صورت بر آئی ہے۔ آپ کے بردے بیٹے کی شادی ہے لیکن آپ کی صورت بر کھے اداس کیوں نظر آر ہی ہے۔

مال !آبکی افسردہ آبیں میرے دل کے خش و خاشاک کو خاکشاک کو خاکستر کردیں گی آبکے آنسو میرے دل کے خمشاتے چراغ کل کردینگے۔

میں اپنی شادی کی خوشی میں والدہ کے حضور مسرت وغم کا ملا جلا تحفہ بیش کر تا ہوں مگر میں اپنی بیاری مال سے تو تع رکھتا ہوں

آپ کابیٹا<sub>،</sub> "غازی احمہ"

#### صالحهبيوي

۱۳ دسمبر کوشادی کی رسومات سے فراغت پائی اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔
اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ شادی کے سلسلے میں بہت خوش قسمت ہول۔اللہ تعالیٰ نے جھے نیک سیرت، شریف الطبع، دیندار پابند صوم وصلوٰ قاور تنجد گزار رفیقۂ حیات عنایت فرمائی۔ہمارے در میان آج تک تلخی ور بحش کی نوبت نہیں آئی۔اللہ تعالیٰ کے فضل واحسان سے ہمارا گھر امن وسکون کا گھوارہ ہے۔ یہ سب میرے آقاکی دعاکا نتیجہ فضل واحسان سے ہمارا گھر امن وسکون کا گھوارہ ہے۔ یہ سب میرے آقاکی دعاکا نتیجہ ہے۔صلی الله علیٰ نبی الم حمة

#### بملابيطا

۱۲۹ جنوری ۱۹۵۵ء کو اللہ رب العزت نے ہمیں چاند ساہیٹا عطاکیا۔ طاہر جمیل عام مجمیل عام مجمیل عام مجمیل عام محمل اللہ جل شانہ کے فضل وکرم سے بچے نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے ایم بی بی الیس کا امتحال پاس کر لیا ہے اور آب پاک فوج میں کیپٹن ڈاکٹر کے فرائض سر انجام ایم بی بیٹن ڈاکٹر کے فرائض سر انجام

دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اُسے دینی ودنیوی انعامات سے نوازیں۔ مقام مسرت ہے کہ عزیز طاہر جمیل بھی نی اکر م علیہ کی زیارت کی سعادت حاصل کرچکا ہے۔ خواب کا پس منظر اور تفصیل بول ہے۔

# بيي كوخواب مين حضور اكرم عليسة كى زيارت

ایک بار گور نمنٹ انٹر کالج کے طلبہ نے مرکزی حکومت کی ایک مقترر شخصیت کو یونین کی ایک تقریب کے سلسلے میں کالج میں مدعوکیا۔ حکومت پنجاب کی ایک بااثر شخصیت نے پر نسپل جناب عبدالسلام قربی اور محصر پراظهار نارا صکی فرمایا۔ حالا تک وعت و ہے میں ہمار ادور کاواسطہ بھی نہیں تھا۔معلوم ہواکہ پر تسل صاحب اور میرے تادیلے کے احکام جاری ہورہے ہیں میں ان د تول کھے پریشان تھا۔عزیز طاہر جمیل نے خواب میں و یکھا کہ میں اور اباجان ایک جنگل میں کھڑے ہیں سامنے سے ایک محفل تلوار ہاتھ میں لتے چا آرہاہے میں نے محسوس کر لیا کہ بیہ شخص لباجان پر حملہ کر نیوالا ہے۔ میں وفاع کیلئے دو تین قدم آگے برور گیا۔ ابھی وہ شخص ذرادور ہی تھامیں نے مڑ کر اباجان کی طرف ديكها لين لاجان وبال نهيس من اور نبي اكرم عليك كو كفر م يايا مين احتراماً يحيه بث آیا۔ میرے دل میں فورا میہ خیال آیا کہ میہ شخص حضور علیات پر حملہ آور ہوگا۔ جس طرح صحابہ کرام حضور علیات کے وفاع کیلئے جان قربان کرتے تھے۔ آج میں بھی آپ علیات کے لئے جان کی بازی لگادوں گا۔استے میں وہ مخص قریب آگیا میں اس سے اور نے کیلئے قدم بردهانے ہی والاتھاکہ حضور علیہ نے اشارہ کر کے منع فرمادیا میں حسب علم کھر اہو گیا۔ اتنے میں تلوار بروار شخص قریب بہنچ گیا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گی اور عرض کیا۔ آپ مجھے مسلمان بنائیں چنانچہ وہ تخص اسلام لے آیا۔ میں بہت خوش ہوا۔ اسے میں حضور علی مسجد فراطب کرکے فرمایا۔طاہر جمیل یمال کوئی مسجد قریب ہے؟ میں

نے عرض کیا حضور علی قریب ہی ایک پر انی مسجد ہے فرمایا آؤمغرب کی نماذ پڑھ لیں، ہم حضور علی ہے ساتھ مسجد میں واغل ہوئے آپ نے جماعت کر ائی ہم وونوں آپ کی اقتداء میں کوئے ساتھ مسجد میں واغل ہوئے آپ نے جماعت کر ائی ہم وونوں آپ کی اقتداء میں کوئے ۔ آپ نے پہلی اور دوسری رکعت میں جر سے قراۃ فرمائی اور تنیسری میں سری اختیام نماذ پر آپ نے سلام پھیر ااور وعا فرمائی میں ابھی مغرب کی سنیس پڑھ رہا تھا کہ آئکھ کھل گئی۔

جب پے نے اپنا خواب مجھے سالیا تو ہیں ہے انہناء خوش ہوا اور کا آئے جاکر پر نہل صاحب کو ہتایا کہ قریش صاحب ہے فکر ہوجائیں اب کوئی شخص ہمارا پھی نہیں بگاڑ سکتا اور واقعی آنحضرت علیا ہے کہ دعاکی برکت سے ہمارے خدشے دور ہو گئے۔ بیل اللہ تعالیٰ کا شکر کس زبان سے اداکروں کہ میرا دوسر ابچہ اور میری بری بچی ہمی آنحضرت علیا ہی شکر کس زبان سے اداکروں کہ میرا دوسر ابچہ اور میری بری بی بھی آنحضرت علیا ہی نامی سعادت سے مشرف ہو جکے ہیں۔ ذیل فضل الله یو تیا ہو من تا میں اسلامی کے میں اللہ میں اللہ میں تی سائے۔

عزیز طاہر جمیل کو ایم بی بی ایس کا امتحان پاس کرنے کے بعد ووسال کیلئے لازی سروس کے تحت آرمی میں جانا پڑا جب ووسال کی سروس مکمل ہو گئی تو وہ تین سال کیلئے ۱۹۸۱ء کے او آخر میں سعودی عرب چلا گیا۔اب وہ اس مقدس سر زمین میں اپنی ملاز مت کے فرائض سر انجام دے رہا ہے گزشتہ سال ۱۹۸۲ء میں عزیز طاہر نے ہم دونوں میاں بعدی کوجے کا موقع فراہم کیا۔جج کی تفصیلات آئندہ اور اق میں بیان کی جائیں گی۔

بين كوخواب مين سركار دوعالم عليسته كي دوباره زيارت

پیچھے دنوں عزیز طاہر جمیل نے ایک خط میں اپنا ایک خواب تحریر کر کے ارسال
کیا کہ میں عالم خواب میں مدینہ منورہ پہنچ گیا اور نبی مکرم علیا کے روضۂ اقدی کے پاس
حاضر ہو کر براے خشوع و خضوع کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کردیا کہ اسے میں
روضۂ مقدسہ کا دروازہ خود خود کو کھل گیا اور میں درود شریف کا درد کرتے ہوئے اندر داخل
ہو گیا اور حجر کا مقدسہ کے سامنے دست بستہ درود شریف پڑھنے لگا۔ ای اثناء میں

کیاد کھتا ہوں کہ مقدس حجرہ کا دروازہ بھی خود خود واہو گیاہے میں حجرہ شریف کے اندر داخل ہو گیاہے میں مجرہ شریف کے اندر داخل ہو گیااور دیکھا کہ حجرہ شریف کے اندر نین قبریں ہیں پہلی قبر کے سرہانے ایک متحق نصب ہے جس پر "مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ" کے مقدس الفاظر قم ہیں۔

میں قبر مبارک کے پاؤل کی جانب کھڑ اہو کر بوے سوزوگداز کے ساتھ درودشریف پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیربعد قبر مبارک میں ایک شگاف نمودار ہوااور جناب آقا و مولے نبی مکرم علی ہے۔ ایم ایک شگاف مرم علی ہے۔ باہر تشریف لے آئے اور مجھ سے حاضر ہونے کا سب دریافت فرمایا۔ میں نے روتے روتے گزارش کی سیدی ایس اللہ رب العزت سے اور آپ کی کریم ذات سے این گراہوں کی معافی کی التماس علے کر حاضر ہوا ہوں۔

سید دوعالم علی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرمادیا اور میں سید دوعالم علی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرمادیا اور نے بھی معاف کیا، حضور مکرم علی کا بید ارشاد سنتے ہی میری مسرت کی انتانہ رہی اور تشکر وامتنان کے آنسو میری آنکھول سے بہد نکلے۔

حضور علی کی یہ شفقت د کھ کر میں نے عرض کیا میرے آقا! میں میڈیکل میں پوسٹ کر یجو پیش کرنا چا ہتا ہوں۔ آپ سے کا میانی کی دعا کی التماس ہے سید دوعالم علیہ لیے سے فرمایا بیٹا! پڑھائی میں محنت سے کام لو، میں تمہاری کا میانی کیلئے دعا کروں گا۔

حضور علی کے ارشادِ گرامی کے بعد میری آنکھ کھل گئے۔ میں اس خواب کی وجہ سے بہت خوش ہواکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد رسول کرم علیفیڈ نے جھے معانی کی نعمت سے نوازا۔ اور جھے کامیانی کی دعاہے مشرف فرمایا۔ حضور علیفیڈ کے ارشاد طیبہ کی شیرین سارادن میرے کانوں میں رس گھولتی رہی۔ اور میری مسر تول میں اضافہ ہو تارہا۔ چنانچہ آنخضرت علیفیڈ کے ارشاد کے مطابق میں نے اسی دن سے پڑھائی شروع کر دی ہے۔

سه باره حضور مكرم كى زيارت

چندروزبعد عزيزطاہر جميل نے عالم خواب ميں پھر سيد دوعالم كى زيارت كاشر ف

ماصل کیا۔ اس خواب میں جھے بھی قبر مقدس کے پاس دیکھا۔ عزیز نے تحریر کیا ہے کہ جھے آواز تو نبی کریم علی سائی دے رہی تھی مگر شکل اباجان کی نظر آرہی تھی میں نے عرض کیایار سول اللہ! آپ اپنی اصلی شکل مبارک میں کیوں نظر نہیں آرہے۔جواب کا منتظر تھا کہ اردلی نے نماز کیلئے جگادیا۔

عزیزنے لکھا کہ دوسر اخواب دیکھتے ہی میں خمیس مشط ہے دخصت لے کر بذریعہ کار مدینہ منورہ حاضری دینے بہنچ گیا جو سکون اور اطمینان اس مرتبہ حرم نبوی میں نصیب ہواوہ پوری سابقہ زندگی میں بھی حاصل نہیں ہوا۔

اللہ رحیم وکریم کا حسان عظیم ہے کہ اس مقد س ذات نے میرے بیٹے طاہر جمیل کو تین مرتبہ سید الکونین ورحمۃ للعالمین کی زیار ت باسعادت سے نوازا،اللہ تعالیٰ ہم گنامگاروں کو بھی اس سعادت عظمیٰ سے بہر دیاب فرمائیں۔ آمین

#### امتحال الفياي

منتی فاصل کے امتحان کے بعد کثیر مصروفیات کی بناء پر ایک دوسال کیلئے تغلیمی مشاغل میں رکاوٹ پیدا ہوگئی۔

الله تعالیٰ کی توفیق ہے ایف اے کے امتحان کی تیاری شروع کردی ۱۹۵۳ء میں ایف اے کے امتحان کی تیاری شروع کردی ۱۹۵۳ء میں ایف اے کے امتحان میں شمولیت کی۔ بفضل الله فرسٹ ڈویژن لیکر پرائیویٹ طلبہ میں پنجاب یو نیورشی میں دوم رہاد ظیفے کا مستحق قرار دیا گیا۔

#### بی اے

۱۹۵۲ء میں بی اے کا امتحان دیا۔ تو فیق ایزدی سے فرسٹ ڈویژن حاصل ہوئی اور پرائیویٹ طابہ میں انتیازی پوزیشن حاصل کی۔ اور پرائیویٹ طابہ میں انتیازی پوزیشن حاصل کی۔ می اللہ

١٩٥٧ء ميں بى اير كے سلسلے ميں سنٹرل ٹرينگ كائ لا مور ميں داخلہ ليا\_كا لج

کے اساتذہ کرام میرے ساتھ بہت محبت وشفقت سے پیش آئے تھے۔ جناب پروفیسر فضل احمد صاحب ایم اے (فاری اکنامکس، پولیٹیکل سائنس) ایم ایڈ (امریکہ) نے میرے ساتھ بیٹول جیسایر تاؤکیا۔ ہرروزہاسل میں میرے پاس تشریف لاتے اور میری ضرورت کی کوئی چیز ضرور ساتھ لاتے باعد کالج کے قیام کے دوران میری مالی مدد بھی فرماتے دے۔

کالج کے پر سپل جناب ایم اے مخدومی صاحب اور وائس پر سپل جناب ہارون صاحب ہور وائس پر سپل جناب ہارون صاحب بھی میر اخاص خیال رکھتے ہے۔ ہاسل میں مجھے چیف پریفک منتف منتف کیا گیا تھا۔ طلبہ سے بھی تعلقات بہت اچھے متھے۔

ے ۱۹۵۵ء میں جب ٹی ایڈ کر کے فارغ ہوااور جناب پر نیل صاحب سے الوداعی ملا قات کیلئے گیا توانہوں نے فرمایا کہ اب آئندہ کیا پروگرام ہے۔ میں نے عرض کیا جناب ایم۔ اے (عربی) کا ارادہ ہے۔ فرمایایاس کرلو گے ؟ جناب میں انشاء اللہ پہلی پوزیشن حاصل کروں گا۔ فرمایا جب رزلٹ نکلے تو مجھے مطلع کرنا۔

### اليم ان عربي

۱۹۵۸ء میں ایم اے عربی کا امتخان دیا اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے پنجاب یو نیورسٹی میں اول رہا۔ اور نین میڈل حاصل کئے ساتھ ہی ایم۔ او۔ ایل کی ڈگری بھی مل گئی۔ حسب وعدہ میں نے مخدومی صاحب پر نہل سنٹرل ٹریننگ کالج لاہور کو عربضہ ارسال کیا کہ میں نے ایم اے عربی میں نمایاں کا میابی حاصل کرئی۔

# ر بنیک کا می لا مور میں تقرری

تعور ہے ہی دنوں میں مجھے ڈی پی آئی آفس لا ہور سے خط ملاکہ بطور کیکجرار تمہاری تقرری سنٹرل ٹرینگ کالج لا ہور میں کی جاتی ہے۔اللہ تعالی مخدوی صاحب کو جزائے خیر دیں۔ میں نے گور شمنٹ ہائی سکول ہو جیمال کلال کو خیریاد کہااور ۲۲ستمبر ۱۹۵۸ء کو سنٹرلٹر بینگ کالج لا جور (Join) کر لیا۔

#### میرے یے

ے ۲جون ۱۹۵۸ء کو ہمارے ہاں ایک و ختر نیک اختر جمیلہ کلثوم نے جنم لیا۔
الحمد للله گھررہ کر ہی اس نے ایف اے کر لیا ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے پابد صوم وصلوٰۃ
اور ہماری اطاعت گزار ہے۔ الله تعالیٰ اُسے حفظ وابان میں رکھیں۔ ۸ جنوری ۱۹۹۱ء کو تیسرے بچے ط جلیل کی پیدائش ہوئی۔ بعد ازاں دو پچیاں بخری کلثوم اور راشدہ کلثوم تیسرے بچے ط جلیل کی پیدائش ہوئی۔ بعد ازاں دو پچیاں بخری کلثوم اور راشدہ کلثوم تعمیدالله تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوئیں۔ الله تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوئیں۔ الله تعالیٰ یا نچوں پوں کو سچا مسلمان اور صالح انسان بنائے۔ الحمد للله ہمارے سارے بچ تعالیٰ یا نچوں پوں کو سچا مسلمان اور صالح انسان بنائے۔ الحمد للله ہمارے سارے بے تعالیٰ یا نجوں کو سچا مسلمان کو دولت سے باقاعدگی سے صوم وصلوٰۃ کے پابند ہیں۔ خداوند کر یم انہیں کامل ایمان کی دولت سے سر فرازر کھے۔

### مریننگ کالج میں فرائض کی بجا آوری

ٹرینگ کا کے میں اپ قیام کے دوران زیر تربیت اساتذہ کرام کیماتھ بہت اچھا وقت گزارا۔ علوم اسلامیہ اور تدر لیس عربی کے فرائض کے ساتھ ساتھ طلبہ کواسلای روایات سے آشنا کرنا بھی اپنا فرض منصبی خیال کرتا تھا۔ فراغت کے بعد طلبہ کرام جب مجھے خطوط لکھتے کہ ہم نے بی ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اسلای روح سے بھی شناسائی حاصل کی ہے تو میری مسرت کا کوئی ٹھکانانہ ہوتا۔

انٹر کالج گلبرگ

۱۹۹۰ء میں پبلک سروس کمیشن کے سامنے انٹر وبع دیااور خدا کے احسان سے میری تقرری مستقل پوسٹ برگور نمنٹ انٹر کالج گلبرگ میں ہوگئ۔

### الم اے علوم اسلامیہ

ٹرینگ کا کی میں قیام کے دوران میں نے ایم اے علوم اسلامیہ کی تیاری شروع کردی اور ۹۵ اء میں ایم اے کے امتحان میں شریک ہوا۔ رب تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم تھا کہ میں پنجاب یو نیورسٹی میں اول رہااور میڈل حاصل کیا۔

اين سعاد ست بزورباز ونيست

# مینجاب بو بیورسٹی میں تقرری

۱۹۹۱ء کے آواخر میں شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یو بیورٹی میں لیکچرار کی پوسٹ نگی۔ میں نے بھی محکمہ کے توسط سے در خواست دیدی۔بارہ امیدوار انٹرویو کیلئے آئے۔ خداتعالیٰ کے فضل وکرم سے سلیکٹن یورڈ کی نظر انتخاب بھے پر پڑی۔چنانچہ میں نے مداتعالیٰ کے فضل وکرم سے سلیکٹن یورڈ کی نظر انتخاب بھے پر پڑی۔چنانچہ میں نے ۱۵،مارچ ۱۹۲۲ء کو شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یو نیورشی میں جائن کر لیا۔ یو نیورشی نے مجھے چار اضافی تر قبال بھی دیں۔ قر آن کر یم اور فقہ کی تدریس کاکام میرے سپر دکیا گیاء میں این فرائض کو پوری دیانتداری اور محنت سے مرانجام دینارہا۔ علامہ علاؤ الدین صدیقی مرحوم شعبہ کے سربر اہ تھے۔

بدارية كالرجميه

فقہ کے پرچہ میں حقی فقہ کی مشہور کتاب الهدایہ کے دوباب کتاب النکاح اور کتاب الطلاق شامل تھے۔ دونوں ابواب کا ترجمہ ایک رفیق کارپر وفیسر بشیر احمد صدیق کے تعاون سے سلیس اردومیں مکمل کیااور مکتبہ علمیہ ۱۵ الیک روڈ لاجور کے توسط سے شائع ہوگیا۔ الحمد للدان تراجم کے اب تک سات سات ایڈ بیش مارکیٹ میں آجے ہیں۔ اصول الشاشی کا ترجمہ

اسی دوران اصول فقہ کی کتاب اصول الشاشی کاتر جمہ بھی شائع کر ایا گیا۔ علاوہ ازیں معامد اسلام موسی بن نصیر کے حالات زندگی تحریر کئے جو چھپ چکے ہیں اور احادیث نبوی

کاایک مجموعہ SAYINGS OF THE HOLY PROPHET کرین کا ذبان میں شائع ہوا ہے۔
مولانا عبیدالحق صاحب مالک مکتبہ علمیہ نے فرمائش کی کہ آہتہ آہتہ پورے
ہدایہ کاتر جمہ کردیں۔ مجھ جیسے بے سواد اور بے بضاعت شخص کیلئے اتنا مشکل اور عظیم کام
کرنا آسان نہ تھا۔ مگر توفیق ایزدی نے معاونت فرمائی چنانچہ اب تک ہدایہ کے تراجم کے
بارہ جسے کمائی صورت میں طبع ہو چکے ہیں۔ کتاب الصلاۃ کتاب الزکوۃ ،کتاب الصوم ،
کتاب الحج ،کتاب الذکاح ،کتاب الطلاق ،کتاب الایمان ،کتاب الحدود ،کتاب اللقیط ،کتاب
السرقة والسیر ،کتاب ادب القاضی اور کتاب الشہادۃ زیور طبع سے آراستہ ہو چکے ہیں۔
میر صوال حصہ چھپ رہا ہے چھ ابواب کے مسود سے مممل ہو چکے ہیں۔ صرف آخری دو
حصیاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مکمل کرنے کی توفیق دیں۔ طباعت کے سلسلے میں مولانا عبیدالحق
صاحب کا کردار نا قابل فراموش ہے۔ ان کابر تاؤ میر سے ساتھ انتائیٰ مشفقانہ ہے اور مجھے
صاحب کا کردار نا قابل فراموش ہے۔ ان کابر تاؤ میر سے ساتھ انتائیٰ مشفقانہ ہے اور مجھے
میں کو ایک کی کردار نا قابل فراموش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دیں۔

د بوان الحماسه

ساتھ ہی ساتھ عربی ادب کی مشہور کتاب دیوان الحمامہ کی شرح بھی لکھر ہا ہوں۔ ہدایہ کے ترجمہ کی پیکیل کے بعد پوری توجہ کے ساتھ بیام کرنا ممکن ہوگا۔ سر گود ہا بورڈ کا انعام

بورڈ آف انٹر میڈیٹ اینڈ سکنڈری ایجو کیشن سر گودہاکی طرف سے جھے ہدایہ کی تین کتابوں پردوہز ارروپے کاانعام مااہے۔ الجمد للد علی ذلک۔

يونيور سئ سي يوجهال كالح

 مرحوم گور نر پنجاب نے کا کی کے قیام کی منظوری دی۔ سیٹھ عباس صاحب ہر تیسرے چوتھے روز یو نیورٹی میں تشریف لے آتے اور فرماتے اپنے علاقہ میں کا لی قائم ہو چکا ہے۔
علاقے کی خدمت کرنا تممارے فرائض میں شامل ہے۔ سیٹھ مکرم کے پر خلوص اصر ارکے سامنے میں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اکتوبر ۱۹۲۳ء میں یو نیورٹی کی ملاز مت ترک کر دی اور کما فومبر ۱۹۲۳ء کو گور نمنٹ انٹر کا لی میں بطور لیکچرار علوم اسلامیہ جوائن کر لیااور دل وجان سے اپنے علاقے کی خدمت کے فرائض سر انجام دیے لگا۔

# بطور اسشن بروفيسر بوجهال سے چکوال اور مراجعت

٣١٥ ١٤ عين اسبنت يروفيسر كے طور يرتر في مل كئ ـ جون ٢١٩١ عين سياس وجوہ کی بناء پر میر انتادلہ کور نمنٹ کا لیے چکوال ہو گیا۔ ایک سال تک وہاں تھر ڈائیر کے طلبہ کی خدمت کر تارہا۔جول عدے ١٩٤ میں پھر گور شمنٹ کا لی چکوال سے میزا تبادلہ کور نمنٹ انٹر کا کی و جھال کلال میں ہو گیااور اب تک اس کا کی میں ملازمت کے فرائض سرانجام دے رہا ہوں۔ جب جکوال کا بچ میں تباد لہ ہوا۔ توہر روز میں گھروالیں آجا تا تھا۔ اس میں آتے جاتے دو گھنٹے خرج ہوجاتے میں نے وقت کوضائع کرنا مناسب خیال نہ کیا۔ الله تعالیٰ کے اسامے مقدسہ کاورو شروع کردیا۔ نانوے اسامے الی کاورولا کو لا کو بار كيااور لا كه باراسم ذاتى كاور وكرك ايك كروژ ممل كرليا الحمد للدعلى ذلك، علاوه ازين كلمه طيبه ، سلام قولاً من رب رحيم اور رب اني مغلوب فانتصر بهي لا كولا كوبار يراه ليا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان تھاکہ میں نے سفر کے دوران وقت سے فائدہ اٹھایا اور کلمات طیبات سے ممتع ہو تارہا۔ خداکا شکر ہے کہ میں سورۃ الفاتحہ کو بھی یا قاعد کی سے لاکھ مرتبه يراه چکا مول اور ميرا فارغ وفت حضور علياته كي خدمت اقدس ميں ورود شريف كا نذرانه بيش كرنے ميں صرف بوتا ہے۔ الحمدلله على ذلك

# ج کا پروگرام

اسلام کے اہم رکن تج بیت اللہ کی سعادت عاصل کرنے کا جذبہ مدت ہے دل میں موجزن تھا مگر رزق حلال پر اکتفا پچوں کے تعلیمی اخراجات اور ہوشر باء گرانی جیسے معاملات نے مالی وسائل کو ہمیشہ محدود رکھااور اس قابل نہ ہو سکا کہ با قاعدہ درخواست دے سکول۔ ہر سال جے کے موسم میں یہ تڑپ بڑھ جاتی مگر میر ہے ہی میں پچھ نہ ہو تا۔ ۱۲ کے 19ء کے آوا خر میں میر ہے ایک دوست صوبید ار مہر خان صاحب آف یو چھال کلال پاک فوج ہے ریٹائر ہوئے اور انہول نے کراچی میں سول ملاز مت اختیار کرلی جب رخصت پر گھر آئے تو کہنے لگے اب میں کراچی میں مقیم ہوں۔ امسال میں کو شش کروں گا کہ آپ کو جاز مقدس بھوانے کا انتظام کر سکول۔ ملک محمد حسین صاحب کراچی میں قیام پذیر ہیں۔ میں ان کے توسطے اپنی کو شش شروع کردو نگا۔

ملک مر خان صاحب کی گفتگوس کر جازِ مقدس جانے کی خواہش اپنے عرون پر پہنچ گئے۔ کہ جس مرم و محترم بیت اللہ کے سائے میں آقائے دوجہال کی زیارت سے مشرف ہوا تھا۔ اس مقدس جگہ کو ظاہری مشرف ہوا تھا۔ اس مقدس جگہ کو ظاہری آنکھول سے دیکھ کر مزید سعادت میں اور برکات حاصل کروں۔ نیز سرکار دوعالم علیہ کی خدمت میں پہنچ کرا ہے ایمان کو تازہ کر سکون۔

#### احساس محرومی

جوں جوں جو ل جے کا موسم قریب آرہا تھا میری بے جینی اور بے کلی ہو حتی جارہی تھی۔
اکتوبر کے آواخر میں مہر خان صاحب کا خط ملا۔ کہ شاید تمہارے سفر جج کا پروگرام جمیل کے مراحل طےنہ کر سکے۔ حالات نے ابیارخ اختیار کیا ہے کہ میری سال ہمرکی مسائی ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔

خط پڑھ کر مجھے انتائی دکھ ہوا اور اپنی بدقتمتی پر آنسو بہانے لگا۔ حسین خواب خط پڑھ کر مجھے انتائی دکھ ہوا اور اپنی بدقتمتی پر آنسو بہانے لگا۔ حسین خواب خصول مقصد کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ سرے بہلے ہی بھر کے رہ گیا۔ اب حصول مقصد کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ یاس وناامیدی کے عالم میں تمام راہیں مسدود دکھائی دیتی تھیں۔ میرے مال ہھر کے ارادوں کا محل دھڑام سے گر پڑا۔

أف بجوم ياس وحرمال دويتا جاتا ہے دل

# حضور علیسای کی وعا

کین کیول؟ میں اس قدر مایوس کیول ہول جب کہ میرے لئے خالق کا کنات کا عظیم سہارا موجود ہے۔ میرے حق میں آقائے دو جہال کا ارشاد "میں تہاری کا میابی کیلئے دعاکررہا ہول" موجود ہے جھے ناامید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جھے تو یقین کا مل ہے کہ زندگی کے کسی دوڑ میں جھے ناکای کا منہ نہ دیکھنا پڑے گا۔ حضور علیق کی ارشاد کا عجاز میں اپنی اسلامی زندگی میں کئی مر تنہ دیکھ چکا ہول۔

# الشرنعالي كيبار گاه ميل

جب میں کی پریشانی میں مبتلا ہو تا ہوں جھے اپنے سامنے مشکلات کے بہاڑ کھڑے و کھانی دیتے ہیں اور چاروں طرف یاس و تا امیدی کی تاریخی کے سوا کھی نظر نہیں آتا تو میں خلوص ول کے ساتھ بارگاہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو تا ہوں۔ یاالہ العالمین! مجھے اعتراف ہے کہ میں گنگار ہوں ، بدعمل ہوں مجھے تشکیم ہے کہ میہ مصیبت میرے اعمال کا متجہ ہے۔ میرے اللہ میں مانتا ہوں میری زندگی کا ہر لحمہ غفلت میں ہر ہو تا ہے۔ میں نتیجہ ہے۔ میرے اللہ اللہ میں مانتا ہوں میری زندگی کا ہر لحمہ غفلت میں ہر ہو تا ہے۔ میں آپکے حقوق کی اوائیگی کے قاصر ہوں میرے گناہ بے شار ہیں لیکن میرے اللہ ان تمام خامیوں کے باوجود میں وہ شخص ہوں جس کو تیرے حبیب کی زیارت نصیب ہوئی جس کو خامیوں کے مبیب می زیارت نصیب ہوئی جس کو خامیوں کی معادت سے ہر فراز فرمایا اور جس

کے حق میں رحمت عالم علی نے فرمایا "میں تمہاری کا میانی کیلئے دعا کر رہا ہوں۔ میرے برور دگار میں اس رحمت دوعالم علی نے فرمایا "میں و توسط ہے اپنی مشکل کے ازالے کیلئے التجاکر تا ہوں۔
التجاکر تا ہوں۔

#### استجابت

الله تعالیٰ کالاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں ابھی دعاما نگنے سے فارغ نہیں ہو تاکہ بجھے قلبی طمانیت وسکون کی دولت میسر آجاتی ہے میر سے اضطراب میں ٹھیر او پیدا ہو جاتا ہے اور میری دعا در قبولیت تک رسائی کا شرف حاصل کر لیتی ہے۔ یہ سب میر سے رب ک رحمت بے پایال کا کر شمہ ہے۔ میری مشکلات کے دور ہونے اور میری حاجات کے بر آنے میں لمحول کی دیر بھی رحمت ایز دی کو گوارا نہیں ہوتی میں المین دیم وکر یم رب کا شکریہ کی ذبان سے اور کن الفاظ ہے اداکروں ممکن ہی نہیں۔

من اکتوبر کے 19ء شام کاوقت تھا، ہم مغرب کی نماذ کے بعد کھانا کھارہ سے صبح ہے کو لیکر حسن ابدال کیڈٹ کالج میں داخلہ کیلئے جانا تھا۔ کراچی سے آمدہ خبر محروی ک ہناء پر دل ودماغ پر بیثان سے چبر ہے سے بھی ان جذبات کا عکس نمایاں تھا۔ میری خمگسار رفیقۂ حیات نے تعلی دینا چاہی آپ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوجا کیں۔ اور ہمت وحوصلہ سے کام لیس غم گسار اور غنوار میدی کے پر خلوص الفاظ نے تحوڑی دیر کیلئے میر بے جذبات میں ٹھمراؤ پیدا کر دیا گر میرے دل کے زخم مند مل نہ ہو سکے اور ذخموں کا خون جنبات میں ٹھمراؤ پیدا کر دیا گر میرے دل کے ذخم مند مل نہ ہو سکے اور ذخموں کا خون آنسوؤں کی صورت میں آئکھوں سے بہہ نکا۔ میں نے جب بیم کی آئکھیں پُر نم دیکھیں تو اسے جذبات پر قادیا نے کی کو شش کی۔

کھانا کھا کہ کہ دوسرے کمرے میں جلے گئے۔ میں رب کے حضور نماز عشاء کیلئے کھڑا ہو گیا۔ میں رب کے حضور نماز عشاء کیلئے کھڑا ہو گیا۔ ناکامی نے ول ور ماغ کو مضطرب کرر کھا تھا۔ سوزوگداز سے نماز ادا ہوئی اور این رب کی بارگاہ میں گزارش کی۔

# المن من من من من من

"میرے اللہ! میں ایک پیغام آپ کی وساطت سے نبی رحمت علیہ کہ میرا پیغام آج کی رات سر کار دوعالم علیہ کہ میرا پیغام آج کی رات سر کار دوعالم علیہ کتابہ کہ میرا پیغام آج کی رات سر کار دوعالم علیہ کتک پہنچ جائے کہ آپ کا ایک غلام جسے آپ نے خود دامن رحمت کے ظلبِ عاطفت میں جگہ دی تھی جس کو آپ نے اسلام کی دولت سے نواز انھاوہ آپ کی بارگاہ میں حاضری کیلئے مقد ور بھر کو شش کی لیکن میں نے اسے آنے نہ دیا"۔

آنسووں کے اند تے ہوئے سیلاب میں سے پیغام عرض کیا گیااور دیر تک اپ رب
کی منت وساجت کی سعادت ہے ہمر ہور ہو تارہا، صبح نماز فجر کی اوا نیگی کیلئے اُٹھا، رات والی
رفت کے الرّات ابھی دل میں موجود تھے۔ نماز پڑھی اور حسن لبدال روانہ ہونے کیلئے تیار
ہوگیا۔ میں نے رفیقہ کیات کو مخاطب کرتے ہوئے کمارات کو میں نے اپنے رب کی
خد مت میں ایک پیغام پیش کیا تھا۔ امید ہے میر اپیغام منزل مقصود تک پہنچ چکا ہوگا۔ میں
ایپ رب کی رحمت سے ناامید نہیں ہوں۔ پیٹم کے ماتھ باتوں کے دوران بھی میرے
ایپ رب کی رحمت سے ناامید نہیں ہوں۔ پیٹم کے ماتھ باتوں کے دوران بھی میرے
آنسومیری ہے ہیں کی شمادت دے رہے تھے۔

محبت وعشق کے قوانین بھی عجیب نرائے ہیں نہ تو میں نے جج کی درخوست دی۔ نہیں مصارف جج کی درخوست دی۔ نہیں میں رقم جمع کرائی اور نہ اتنی رقم میر بیاس تھی کہ میں مصارف جج کا متحمل ہو سکول لیکن بایس ہمہ دیار حبیب علیہ میں حاضری کی آس لگائے بیٹھا تھا۔ شاید لوگ ججھ پاگل کہیں کہ عالم اسباب میں رہتے ہوئے مافوق الفطر ت واقعات کے ظہور کی امید کے بیٹھا ہے مگر محبت و عشق کی دنیا میں ایسے واقعات کا عالم وجود میں آنا ممکن ہے۔ رفیقہ حیات بیٹھا ہے مگر محبت و عشق کی دنیا میں ایسے واقعات کا عالم وجود میں آنا ممکن ہے۔ رفیقہ حیات نے تسلی کے پر خلوص الفاظ کے ساتھ جس ابدال جانے کیلئے الوداع کما اسکا چرہ بھی ہدر دی اور عمکساری کے جذبات کی تربیانی کررہا تھا۔ میں نے کما آپ کی پر خلوص

دعائیں میرے ساتھ ہیں توجھے کیاغم ہے۔ سفر جم کی بشار ت

میں ہے کو ساتھ لے کر ۱۳۱ اکتوبر کو حسن ابدال روانہ ہو گیا، رات کے گیارہ نگر میں مرب تھے شاف کے چند دوست میرے پاس تشریف فرماتھ کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا تو ملک محمد اسحاق صاحب تشریف لے آئے ہیں میرادل دھک سے رہ گیا خدا فیر کرے۔ اسحاق صاحب نے آئے ہی مبارک دی اور ساتھ ہی فیلیگرام میرے خدا فیر کرے۔ اسحاق صاحب نے آئے ہی مبارک دی اور ساتھ ہی فیلیگرام میرے ہاتھوں میں دیاکہ اس میں آپ کے تج پر جانے کی فیر ہے۔ تار آج آپ کے گر والول نے وصول کیا ہے اور مجھے آپ کولانے کیلئے بھیجا ہے۔

اپندوجدہ الا شریک رحمت کا اعجاز دیکھ کر میں تو حواس باختہ ہوگیا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ
اپنوجدہ الا شریک رب کا شکر یہ کس طرح اداکروں اور کس کس نحمت کا شکریہ اداکروں۔
دوستوں کو الوداع کمایچ کو ایکے حوالے کیا اور دات بارہ بے دالی کے سفر کا آغاز کیا
صبح چھ بے گھر پہنچ گیا۔ ملک اسحاق صاحب سے کما کہ آپ یو چھال جاکر کارکا انظام کریں
میں گھر جاکر سفر کی تیادی کر تاہوں مجھے دخصت کی در خواست دینے کا نج بھی جاتا ہے۔ گھر
پہنچ کر دخت سفر کے متعلق دریافت کیا، پیٹم نے ضروری سامان بحس میں اکٹھا کر رکھا تھا
میں نے پوچھا گھر میں کتے دویے ہوں گے ؟ پانچ سورو پیہ گھر میں موجود ہے۔ تیگم نے بتایا۔
میں نے پوچھا گھر میں کتے دویے ہوں گے ؟ پانچ سورو پیہ گھر میں موجود ہے۔ تیگم نے بتایا۔
آپ یہ پانچ سو روپے مجھے دیدیں۔ پر سول تک شخواہ مل جائے گی۔ امید ہے
گھر میلوا خراجات کیلئے کا فی ہوگی میں کا لی جاتے ہوئے ملک اسحاق کے گھر گیا۔

محداشرف صاحب نے کہاگھر میں صرف سترہ سورو پے ہیں۔ میں نے لئے۔ مقدس سفر برروانگی

اسحاق صاحب کار لے کر تشریف لے آئے گھر والول سے رخصت ہوااور سر کودہا روانہ ہو گیا۔ میرے گاؤل کے کسی آدمی کو میر سے روانہ ہونے کا علم نہ تھا۔ سر گودہا میں رٹرین میں سوار ہوااور ۱۲ نومبر کو دو پسر کے وقت کراچی پہنچ گیا۔ ملک مہر خان صاحب
اسٹیشن پر موجود نظے۔ مجھے ساتھ لیکر ملک محمد حیین صاحب کے گھر آئے • ۱۳ نومبر کو ملک محمد حیین صاحب کے گھر آئے • ۱۳ نومبر کو ملک محمد حیین صاحب نے میر ے کاغذات کی جمیل کرائی۔

### سفينه عرب ميل

اس شام کو سفینہ عرب میں سوار ہوااور جہاز جدہ کیلئے روانہ ہوگیا۔ جہاز میں صوفی جان میں صوفی جان میں سفر عصر جہاز میں جہاز میں جہان میں جہان میں سفر عصر جہان کے علاوہ یو چھال کے دو تین ساتھی اور بھی تھے۔ جہاز میں سفر کا ہفتہ ہوئے امن و سکون سے گزرا۔ اللہ تعالیٰ کی تو فیق سے ساراسفر آقائے مدنی علیہ پر صلوۃ و درود میں طے ہوا۔ میرایہ مبارک سفر آئنی کی شفقت کا نتیجہ تھا۔

# بهل مدينه الرسول عليسائه

جماز جب بلملم کی محاذات میں پہنچا تواحرام بائد صفے کا اعلان کیا گیا۔ دوستوں نے پوچھاتم نے احرام باند صفے کی تیار کی نہیں کی؟ میں نے کہا میں احرام نہیں باند صوں گا میں پہلے رحمت عالم کی خدمت میں حاضر کی دینے کیلئے مدینہ طیبہ جانے کا ادادہ رکھتا ہوں کیونکہ جوذات مقدس میر سے بلانے کا ذریعہ ہے۔ میں پہلے اس ذات کا شکریہ اداکروں گا۔ پھریت اللہ میں حاضری کا شرف حاصل کروں گا۔

میرے اصرار پر دوستوں نے بھی پہلے مدینۃ النبی علیہ جانے کا پروگرام بنالیا۔ جدہ پہنچ کر یہ چھال کے چنداور دوست بھی ساتھ ہولے۔ شکسی کرایہ پرلی اور آقاعلیہ کے دربار کارخ کیا۔ دربار کارخ کیا۔ داستے میں ایک ہوٹل کے نزدیک ظہر کی نمازاداکی۔

## وربار نبوى عليسة مربنه طيب

عصر کے وفت ہم مدینۃ النبی علیت کے قرب وجوار میں پہنچ چکے تھے۔ دوربازار سے مسکن آقاکی مسجد کے مینار دعوت نظارہ دے رہے تھے اور دل میں جذبات کا بہاؤتیز تر

ہوتا جارہا تھا۔ شیکسی سے اُترے سامان ساتھ لیا اور تیزی سے آقاعلیہ کے مسکن کی طرف چلنے گئے مسکن کی طرف چلنے گئے تاکہ عصر کی نماز سرور کا کنات کی بارگاہ میں ادا کی جائے۔

دربار نبوی اوربیت الله کی کیفیات میرا قلم تحریر کرنے سے قاصر ہے نہ مجھ میں المبیت ہے اور نہ میر سے پاس وہ الفاظ ہیں کہ میں اپنے جذبات کو الفاظ کا جامہ بہنا کر صفی کا قرطاس پر شبت کر سکول للذاحر مین شریفین کی تجلیات وہر کات کے سلسلے میں اختصار سے کام لول گا، تفصیل سے بیان کرنا میر ہے ہیں نہیں۔

نی رحمت علیسائی کے حضور میں

نمازے فارغ ہو کر سرکار دوعالم رحمت دوجہان، سرور کون و مکان، رہر اعظم،

ہادی اکمل اور سید عالم علی کے فد مت عالیہ و سامیہ میں حاضری دی درود و سلام کا نذر انہ
پیش کیا۔ ہوش و حواس کم سے یقین نہیں آتا تھا کہ جھ ساسیاہ کاراپنے آتا کی حضوری میں
پیش چکا ہے۔ جالی کے ساتھ لگ کر کھڑ اہو گیا اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آتا تا کے عظیم
احسانات کا شکریہ اداکیا جن کی ذات عالی کی شفقت نے دولت اسلام سے مالا مال کیا تھا جن
کر حمت نے اس غلام کی کامیانی کے لئے دعا فرمائی تھی جن کے کرم سے حاضری کے
اسباب میسر آئے تھے۔ آج وہ کتنی باہر کت ساعت تھی کہ وہی غلام اپنے ہادی و مشفق اور
کریم آقا کی خدمت میں حاضر تھا میر ہے دل نے کیا پچھ عرض کیا ، بیان سے قاصر ہوں۔

ار دیا میں نے کیا محسوس کیا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ مغرب و عشاء کی نماز میں دوسری
مول میں نے کیا محسوس کیا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ مغرب و عشاء کی نماز میں دوسری

مدینه منوره کی نختکی نے نصف شب کے وقت میدار کر دیا۔ وضو کر کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیااور درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر تاریا۔
میں حاضر ہو گیااور درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر تاریا۔
گر قبول افتد ذہے عن و شرف

بیارے نبی علی اللہ کے بیارے شہر کا ہر ذرہ محبوب تھا مقامات مقدسہ کی ذیارت سے مشرف ہوااور ہر مجلہ بی خیال آتا کہ میں ان مقامات پر آئکھیں پتھادول جمال رحمت کا نئات کے مبارک قد مول نے ان مقامات کو اپنی سعادت سے نواز اہوگا۔ کاش میں وہ مقدس مٹی بن جاتا جس پر آپ نے مبارک قدم رکھے تو میر ارشیہ آسانول سے بھی بڑھ جاتا کا نئات کا ذرہ ذرہ بچھ پر رشک کر تالیکن میں اپنے آقا کی رحمت ، شفقت اور شفاعت سے مایوس نہیں بچھے تو آقا کی رحمت نے اپنی غلامی میں قبولیت کاشرف خشاتھا۔ میں اپنی خوش دیشتی پر ناز ال ہول۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر خشش کی امید لگائے بیٹھا ہوں خوش دیشتی پر ناز ال ہول۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر خشش کی امید لگائے بیٹھا ہوں جن ایم میں ہم حاضر ہو نے ان و توکی نبوت کے پر واٹول کا ہجوم عروج پر تھا جب بھی مز ار مقدس کے سامنے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کھڑ اہو تاعاشقوں کا سیلاب شکے کی طرح بہاتے ہوئے کہیں کا کمیں لے جاتا۔ آخر ان کا بھی تو حق تھا کہ آقا کی خد مت میں حاضری و س۔

# الله تعالی کے گھر میں

الحمد للدید چند لمحات بھی ذندگی کی متاع عزیز شے ابھی تشکی ای طرح باقی تھی کہ دوستوں نے مکہ مکر مہ کا پروگرام بہایا کیو نکہ ایام آج سرپر آچکے شے۔عظمت محبوب علیہ کے پیش نظر مسجد نبوی بیس اجرام باند صالور نماز عصر سے فارغ ہو کر سیدر جمت کی خدمت اقد س میں درود و سلام کا الوداعی نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس مقد س مسکن نبوت سے رخصت ہوئے۔ یاللہ! باربار ہمیں حضور کے دربار میں حاضری کیلی ہو آخری بنہ ہو، یااللہ! باربار ہمیں حضور کے دربار میں حاضری کی سعادت نصیب فرما۔ بادل نخواستہ حرم نبوی علیہ سے نکلے۔ دربار میں حاضری کی سعادت نصیب فرما۔ بادل نخواستہ حرم نبوی علیہ کے نکلے۔ وائد ہوگئے۔ میں ڈرائیور کے پاس فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا اور اس سے عربی میں گفتگو کر تار ہا، تاکہ ذبال روال ہوجائے۔

#### نمازمغرب

رائے میں مغرب کی نماز کیلئے رُکے۔اس مقدس سر ذمین میں مجھے امامت کرانے کیلئے کہا گیا۔ جب تین فرض پڑھ کر سلام پھیرا تودیکھا کہ کارول کی طویل لا سنیں ایستادہ ہیں اور ہر ملک کے باشندے نے میری اقتداء میں نماز اداکی ہے۔ میری مسرت کاکوئی ٹھکانانہ تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے کتنی سعادت سے نواز اہے۔الحمد لللہ مقدس سر زمین میں بہت می نمازول میں امامت کرانے کا موقع ملتار ہا اور بیا امر میرے لئے باعث مسرت وانساط تھا۔

#### رب کے حضور میں

رات سفر میں ہر ہوئی۔اذان افجر سے بہت پہلے مکہ مکر مہ میں داخل ہوئے۔دل ودماغ پر عظمت و جلال کی ایک عجیب کیفیت طاری ہورہی تھی۔ شیسی سے اُترے ایک عجمہ سامان جمایا و ضو کیااور صفاو مروہ کی جانب سے بیت الحرام میں داخل ہوئے۔معلوم نہیں کس خوف کی ہناء پر دل کی دھڑ کن تیز ہو گئی تھی۔بیت اللہ پر نظر پڑی آئکھیں فیرہ ہو گئی سے اللہ پر نظر پڑی آئکھیں فیرہ ہو گئی سے سے اللہ بھے اپنی ہوگئیں۔سب سے پہلے دعا جو الفاظ کی صور شیس لیوں پر آئی میہ تھی اے اللہ مجھے اپنی رحمت و شفقت کے صد تے مستجاب الداعوات بنادے یااللہ میری ہر دعا کو شرف قبولیت عطافرہا۔

#### خانه كعبه

بیت اللہ کو دیکھ کر دلی کیفیت کا ادراک نہ ہو سکا۔ اللہ اللہ تجلیات ربانی کا نزول تفا۔ پچھ جیب سال تفااور اپنی قسمت پر ناڈ تفاکہ جھ جیسے سیاہ کار کواس مقد س و محترم جگہ کی دیارت نصیب ہوئی۔ نمازے فراغت کے بعد عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ بیت اللہ کی دیارت نصیب ہوئی۔ بیت اللہ کی وہ مقدس دیوار جو حطیم اور رکن بمانی کے در میان ہے میری آئکھول کے سائے میں مقدس دیوار جو حطیم اور رکن بمانی کے در میان ہے میری آئکھول کے سائے مقی جمال میں نے سید دوعالم نبی محترم علیات کو تشریف فرماد یکھاتھا۔ جمال ججھے آتا ہے

دوجہال نے شرف باریائی بخشا تھا۔ جہال میر احقیر ہاتھ رحمت عالم کے مقد سہاتھوں کے لیے سرف اسلام سے مشرف لیس سے حرارت ایمانی کوجذب کررہاتھا۔ جہال آقانے جھے دولت اسلام سے مشرف فرمایا تھا۔ دل چاہتا تھا بہیشہ اس مقدس جگہ کو تکتار ہوں اس وقت بھی اپنے آپ کو آقا کے حضور میں کھڑ لیایا۔ اس کیفیت کے بیان سے قاصر ہوں۔

#### المرن صاحب سے ملاقات

زیارت بیت اللہ سے فارغ ہوئے تو محمد امین صاحب سے ملنے محلہ جیاد میں گئے۔ امین صاحب ملک سکندر خان ہیڈ ماسٹر گور شمنٹ ہائی سکول یو چھال کلال کے ڈیر سے پر موجود تھے۔ امین صاحب تقریباً چھ ماہ پہلے سے مکہ مکر مہ میں موجود تھے بل کر خوشی کی انتخا نہ رہی امین صاحب کی معیت میں مکہ مکر مہ کے مقدس مقامات کی زیارت سے مستفیض ہوا۔

#### عرفات كاميدان

دودن بعد دوستوں کا قافلہ پیدل ہی میدان عرفات کی طرف روانہ ہو گیا۔ مزولفہ اور منی سے گزرتے ہوئے عرفات پہنچ اور جج کی سعادت نصیب ہوئی۔ رات مزولفہ میں بسر کی اور دوسر سے دن منی میں آگئے۔ یہال رمئی جمرات اور قربانی کا فریضہ ادا کیا اور اعمال جے سے فارغ ہوئے۔

#### الوداع

مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ میں میرے خور دونوش کے اخراجات صوفی جان محمد صاحب اور امین صاحب ہی اداکر نے رہے۔ ان اللہ کے بعدول نے مجھے کہیں بھی خرج نہ کرنے دیا۔ عصر کی نماز بیت اللہ میں اداکی اور بیت اللہ کوالوداع کہا۔ یہاں بھی آخری دعا بھی مخفی۔ بارب اس مقدس گھر کی حاضری سے باربار مشرف فرما۔ وہال سے واپس لوٹے کو جی نہ چاہتا تھا۔ مگر جانا ایک مجبوری مخفی۔

مکہ مکر مداور مدینہ مٹورہ کی ذیارت ہے۔ تی نہ بھر سکااور بیہ تشکی اب تک باتی ہے۔ ابھی وہاں جھے بہت کچھ کرنا تھا۔قلت وقت کے باعث کچھ نہ کر سکا ، شاید اللہ پاک اپنی رحت ہے اس خلاء کوپُر کر دیں۔

### عمره کی آر زو

میری اب بھی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی جھے عمرہ کی سعادت نصیب فرمائیں تاکہ میں دل کی سیرانی کے لئے جی ہمر کر طواف کروں۔ بیت الحرام میں نمازیں اداکروں اور نبی اکرم عیف کی خدمت اقدس میں حضوری کی سعادت حاصل کر سکوں۔ آمین۔

### كراچى ميں آمد

واپسی پر تین دن ملک محمہ حسین صاحب کے در دولت پر قیام کیااور چو ہتھ روز کراچی سے روائی ہوئی۔ میں اپنے اس مقدس سفر کیلئے ملک محمہ حسین صاحب کا خصوصا ممنون ہوں اُنھوں نے مجھے اس سعادت عظمیٰ سے فیضیاب ہونے کیلئے پُر خلوص تعاون اور محنت فرمائی، اللہ تعالیٰ مکک مرخان مرخان صاحب کو بھی دین ودنیا کی بہتری عطافرمائے۔ اللہ تعالیٰ ملک مرخان صاحب کو بھی دین ودنیوی سعاد تول سے نوازیں کہ جنگی مسائی جیلہ سے جھے یہ زریں موقع ملا۔

سرگودہا سنیشن پر تمام عزیزوا قارب موجود ہے۔ اسحاق صاحب، الحاج فیروز خان صاحب الحاج فیروز خان صاحب اور ان کے فرز ند کار لئے موجود ہے۔ قاضی اقبال صاحب میرے ہم زلف نے پر تکلف دعوت کا نظام کرر کھا تھا۔ سرگودہا ہے ہم قدرے تاخیر سے روانہ ہوئے مقصد میں قائم میں رات کی تاریکی میں گھر جاؤل اور کوئی شخص دیکھ نہ بائے۔ عشاء کے وقت میانی پہنچا۔ سب سے پہلے معجد میں جاکر اللہ تعالی کے احمانات کے شکر کیلئے چند نفل واکئے پھر گھر آگریجوں ہے ملا۔

# المده بر تفرری

چند روز دوستوں کی ملاقات کا سلسلہ جاری رہا پھر کا لجے ہیں اپنے فرائض سنبھال لئے مارچ ۸ ہے 19ء میں ہمارے ساباق پر نیل صاحب نوماہ کی رخصت پر پیدل تبلیغی جماعت کے ساتھ جج کیلئے روانہ ہوئے اور میں نے بطور انچارج کا لجے کا چارج سنبھال لیا پر نیل صاحب کو جڑانوالہ ڈگری کا لجے کا سربر اہ بنادیا گیااور ۲۲ و سمبر ۸ ہے 19ء کو گور شنب پر نیل صاحب کو جڑانوالہ ڈگری کا لجے کا سربر اہ بنادیا گیااور ۲۲ و سمبر کی تقرری کے احکام کا اجراء انٹر کا لجے ہو چھال کلال کی سربر ای کیلئے محکمہ کی طرف سے میری تقرری کے احکام کا اجراء ہوایہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جل شاہ کی عنایات اور فضل و کرم کے مظہر ہیں۔

#### سروس سے ریٹائر منٹ

مئی ۱۹۸۲ء تک گور نمنٹ انٹر کا کج یو چھال کلاں میں بطور پر نسبل اپنے فرائض منصبی سر انجام دیتارہا۔ سکول ریکارڈ کے مطابق اس مئی ۱۹۸۲ء کو عمر کے ساٹھ سال مکمل ہورہے ہے۔ لہٰڈا اس مئی کو ملازمت کی جکیل پر ریٹائر منٹ لے لی۔اب حصول پنشن کا مرحلہ در پیش تھا۔اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اگست ۱۹۸۲ء کے اوائل میں پنشن کا مراحل شکیل پذیر ہو گئے۔

پنشن کے تمام مراحل شکیل پذیر ہو گئے۔
کا کی میں الود اعی تقریب

کالج شاف کی طرف سے منعقد کی گئی الوداعی تقریب میں اسانڈہ کے خلوص اور مثالی تعاون کا شکریہ اداکیا گیا۔ الوداعی تقریر کے دوران ایک اہم نکتے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ مروس کے اختتام پر حصول پنشن کے سلسلے میں مختلف مر شیقلیٹ مہیا کرنا ضروری ہیں۔ مثلاً اپنے کالج ، اپنے ڈیپار شمنٹ اکم ٹیکس کے محکے ، پی ڈبلیو ، ڈی وغیرہ سے این اوسی ہیں۔ مثلاً اپنے کالج ، اپنے ڈیپار شمنٹ اکم ٹیکس کے محکے ، پی ڈبلیو ، ڈی وغیرہ سے این اوسی (N.O.C) حاصل کرنا پڑتے ہیں کہ ریٹائر منٹ ہونے والے فرد کے ذمہ متعلقہ ڈیپار شمنٹ کی طرف سے کوئی چیزیار قم واجب الاداء تو نہیں اس قدر مراحل طے کرنے کے بعد پنشن کی طرف سے کوئی چیزیار قم واجب الاداء تو نہیں اس قدر مراحل طے کرنے کے بعد پنشن کے کاغذات کی شکیل ہوتی ہے۔ اس طرح ایک روز جب ہم ذندگی سے ریٹائر

ہوکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حصول پنش کیلئے در خواست گزار ہوں کے تو ہمیں مختلف فتم کے سر میفلیٹ پیش کرنا ہوئے کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کسی تقفیر کے مر تکب نہیں ہوئے۔گھر، خاندان، معاشر ہے اور اپنے وطن کے حقوق واجبہ میں خیانت نہیں کی۔اپنے فرائض کی انجام دبی میں حتی الوسع دیانت و محنت سے کام لیا اور اپنی دنیوی زندگی میں اللہ تعالی، رسول مکر م علی ہی معاشر ہے اور وطن سے غداری نہیں کی۔ ہمیشہ رزق حلال پر قناعت کی ہے۔بددیا نتی، کام چور کی اور رشوت کو اپنا شیوہ نہیں بیایا۔ زندگی کے تمام مراحل کتاب وسنت کی روشنی میں طے کئے ہیں۔

اگر تمام حقوق واجبہ کے این اوس N.O.C. ہمارے پاس ہول گے تو آخرت میں پنشن کے مستحق ہوں گے ورنہ محرومی کی سزا کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

الله تعالی ہمیں کتاب وسنت کی روشی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں اور اوالیگی حقوق کی ہمت وعزم سے نوازیں۔

اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ ریٹائر منٹ کے فورابعدیا نیج چیداداروں کی طرف سے معقول ملازمت کی پیشکش ہوئی۔ ابھی میں ملازمت اختیار کرنے کے بارے میں سوچ و پچار کررہا تھا کہ میرے بیٹے ڈاکٹر طاہر جمیل نے سعود کی عرب ہے ہم دونوں میاں بیدی کا دیرا (VISITING VISA) بھیج دیا۔ چنانچہ پنشن کے مراحل کی شکیل کے بعد ہم نے مقدس سفر کی تیاری شروع کردی۔ اللہ تعالیٰ کے اس بے صدوحیاب فضل و کرم پر بے پایاں سفر کی تیاری شروع کردی۔ اللہ تعالیٰ کے اس بے صدوحیاب فضل و کرم پر بے پایاں مسرت ہوئی کہ اللہ رب العزت نے دیارِ صبیب شاہد میں حاضری کی سعادت کا دوسری بار موقعہ عطافر مایا ہے اور میرے عمرہ کی آر ذو کی شکیل کی صورت میں فرمائی ہے۔ بار موقعہ عطافر مایا ہے اور میرے عمرہ کی آر ذو کی شکیل کی صورت میں فرمائی ہے۔ الحمد للہ شم الحمد اللہ سم الحمد الحمد

۔ سفرِ مقدس برروانگی

ویزااور ویگر ضروری کاغذات کی شکیل کے بعد ہم دونوں میاں بوی اسلام آباد ائیر پورٹ سے ۲۱،اگست ۱۹۸۲ء کو بوفت شام ہوائی جماز میں سوار ہوئے رات مران ہوٹل کراچی میں بسر کی۔اور ۲۲اگست کو کراچی سے سوار ہو کر دوپسر کے وقت جدہ پہنچ گئے تمام راستہ حمدو ثناء آور درود شریف کاور د کرتے گئیر وخوبی طے ہول مکہ مکر میہ کوروائگی

جدہ ایر پورٹ پر کاغذات اور سامان کی دیکھ بھال اور تفتیش سے فارغ ہوئے تودیکھا کہ عزیر ڈاکٹر طاہر جمیل اپنی بیٹم کے ہمراہ انظار گاہ میں کھڑے ہیں۔ یہ ملا قات بے پایال خوشیال اور مسر تیں اپنے دامن میں لئے ہوئے تھی۔ یہ کے حق بیں ازخود وعاؤل کا سیاب اُمداچلا آرہا تھاکیوں کہ میں نیک بچہ دریارِ حبیب علیہ میں ہماری حاضری کا سبب تھا۔ ایک ہو شل میں آئے جمال ڈاکٹر نے کر ہ لے ایک ہو شل میں آئے جمال ڈاکٹر نے کر ہ لے رکھا تھا۔ کھانا کھایا عسل کر کے احرام ذیب تن کیااور مکہ مکر مہ کیلئے روانہ ہو گئے جوں جوں مقدس شہر قریب آرہا تھا۔ دل کی دھڑکئیں تیز ہوتی جارہی تھیں اور "لبیك اللّٰهم مقدس شہر قریب آرہا تھا۔ دل کی دھڑکئیں تیز ہوتی جارہی تھیں اور "لبیك اللّٰهم مقدس شہر قریب آرہا تھا۔ دل کی دھڑکئیں تیز ہوتی جارہی تھیں اور "لبیك اللّٰهم مقدس شہر قریب آرہا تھا۔ دل کی دھڑکئیں تیز ہوتی جارہی تھیں اور "لبیك اللّٰهم مقدس شہر قریب آرہا تھا۔ دل کی دھڑکئیں تیز ہوتی جارہی تھیں اور "لبیك اللّٰہ مقدس شہر قریب آرہا تھا۔ دل کی دھڑکئیں تیز ہوتی جارہی تھیں اور "لبیك اللّٰہم مقدس شہر قریب آرہا تھا۔ دل کی دھڑکئیں تیز ہوتی جارہی تھیں اور "لبیك اللّٰہم مقدس شہر قریب آرہا تھا۔ دل کی دھڑکئیں تیز ہوتی جارہی تھیں اور تاجارہا تھا۔

مکه مکرمه پہنچ کر ہوٹل (فندق شویرا) میں کمرہ لیااور سامان رکھ کرحرم شریف کارخ کیا۔ چونکہ میری پیم کا پہلا موقع تفااسلے اُسے ارد گرد کی تمام تفصیلات بتائے جارہاتھا۔ حرم کعب میں

باب عبدالعزیزے حرم میں داخل ہوئے جب بیت اللہ پر نظر پڑی تووہی سابقہ دعازبان پر جاری ہوگئ "اے میرے رحیم وکریم رب تعالیٰ!اس روسیاہ کو متجاب اللہ عوات بنادے "آتھول نے ساتھ نہ دیا کشرت گریہ کی بناء پر سامنے کا منظر دھند لارہا تھا۔ مطاف کے قریب رب العالمین کے احبانِ عظیم کے شکر کے طور پر دو نقل اداکے۔اور بیت المکرم کے طواف کی ابتداء کی طواف سے فراغت کے بعد جب مقام اداکے۔اور بیت المکرم کے طواف کی ابتداء کی طواف سے فارغ ہوئے تو طاہر جمیل ،اس کی ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو نقل اداکر کے دعاہے فارغ ہوئے تو طاہر جمیل ،اس کی والدہ اور بدی کو حطیم کو حطیم اور اللہ ہون کو حطیم کے ساب جو حطیم اور اللہ ہون دوری کو حطیم کے کتاب ہے لیا اور بیت اللہ کی اس دیوار کے پاس جو حطیم اور

رکن یمانی کے در میان ہے اس مقام کی نشان دہی کی جمال ۳ سال قبل نبی کرم علیہ کے محترم اور شفیق ذات نے جھے اسلام کی نعمت عظمی سے نوازا تھا ۳ سال کا گزراہوا منظر میر کی نگاہوں کے سامنے تھا میں اپنے مکزم و محترم اور شفیق و کریم آقا کی خدمت عالیہ میں حاضر تھا۔ اور دولت ایمان سے فیضیاب ہور ہاتھا۔ میر اگناہ گار ہاتھ آقائے دوجمال کے مقدس ہاتھوں میں تھا اور اس مقدس کمس سے میرے دل ودماغ حرارت ایمانی کو جذب کررے تھے۔

شدت جذبات ہے گئے۔ تمام عزیزوں اور دوستوں کیلئے دعائیں میں دعاء والتجا کیلئے ہاتھ خود خود المحقے چلے گئے۔ تمام عزیزوں اور دوستوں کیلئے دعائیں کیں اللہ تعالیٰ اور آقائے محترم علی کے قرب کیلئے التجائیں کیں۔ ذبانِ حال سے گزارش کی، یالہ العالمین اہم آپ کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں، آپ کی مقدس ڈات کے مہمان ہیں مماری دلجوئی فرمااور ہماری گزارشات کو شرف قبولیت سے سر فراز فرما، اللہ رب العزت سے التجائیں کرتے ہوئے ایک عجیب نے تکلفی کاماحول تھا۔ معلوم نہیں کیوں ؟

دعاؤں سے فراغت کے بعد سعی کے فریضے کی شکیل ہوئی۔ سعی کے دوران باربار
یہ خیال آتا کہ آقائے محترم کے مقدس قد مول نے بھی انہی مقامات کو شرف بخشا تھا۔
کاش اس مقدس فاک کا ایک ذرہ ہی نصیب ہوجائے جو مبارک قد مول کے لمس کی بناء
پر اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ سعی کے اختتام پر اذال کی دلربا آواز بلید ہوئی اور نماز کی ادائیگی
کے لئے صحن حرم کارخ کیا۔ نماذے فارغ ہو کر ہو ٹل میں آگئے۔

غارثور

۳ ۱ اگست کو طاہر جمیل اس کی والدہ اور میں غارِ نور کی زیارت کو گئے ہوئی مشکل چڑھائی تھی۔ چوٹی پر پہنچ کر اس غار میں واخل ہوئے جمال سید کو نین نے اپنے رفیق حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ نعالی عنہ کی معیت میں قیام فرمایا تھااور جمال اللہ جل شانہ '

المست في دونول حضرات كوسكينت اور معيت كي نعمت سے نواز اتھا۔

آ قائے کرم کی ہجرت اور غار کے قیام کا منظر نگاہِ تصور کے سامنے تھا ہم نے وہاں حضور اقد س علیہ کی خدمت میں ہدیہ بیش کرنے کیلئے دودو نفل ادا کئے اور د نیاوعا قبت کی بہتری کرنے کیلئے دودو نفل ادا کئے اور د نیاوعا قبت کی بہتری کیلئے دعائیں کیں اور واپس مکہ مکر مہ آگئے۔

#### محرامين سے ملاقات

اسی روز طاہر جمیل اپنے فرائض کی جا آوری کیلئے شرورہ روانہ ہو گیا۔ روانگی سے قبل محد امین صاحب بھی طائف سے تشریف لے آئے اور جے سے فراغت تک باتی ایام امین صاحب کی رفافت میں گزارے۔

### محلبه جباد میں

الا اگست کو ہم نے ہوٹل چھوڑ دیا اور کارروان افضل کی محلہ جیاد میں محد شفیع خان صاحب نے پاس آگئے۔ ہمیں الگ کمرہ مل گیا کھانے کا انظام بھی شفیع صاحب نے ایخ ذمہ لے رکھا تھا۔ اڑھائی ہزار ریال فی کس ادا کئے گئے۔ چونکہ کھاناپکانے کی مصروفیات نہیں تھی اس لئے ہم دونوں تقریباً سولہ سولہ کھنٹے روزانہ حرم محرم میں گزارتے اور تلاوت کلام اللہ میں مصروف رہنے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت تھی۔ مدورہ حضور علیس کے کی خد مت افد س میں

الم ستبر کو مدید منورہ کی حاضری کا پروگرام بنایا محمد المین صاحب بھی ساتھ ہے۔ مکہ مکر مہ سے بس میں روانہ ہوئے۔ راستہ میں درود شریف پڑھنے میں معرف رہے۔ میں فرمہ سے روائگی کے وقت یہ ارادہ کرلیا تھا کہ مدینہ منورہ تک نماز والے درود ابراھیمی کا التزام کرونگا۔ اللہ تعالی نے ارادے میں کامیاب فرمایا۔ جب مدینہ منورہ بہنچ تو ابراھیمی کا فی رات بیت چکی تھی حرم نبوی کے دروازے بید ہو چکے تھے۔ جائے تیام پر بہنچ اور پچھ

ويزآرام كيا\_

### نى رحمت عليسالم كى خدمت مى

سحری کے وقت جلد ہی حرم نبوی کی طرف روانہ ہوئے ابھی تک حرم کے دروانہ بند علیہ وسلم کی دروانہ بند عظیہ وسلم کی دروانہ بند علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں حاضری دی۔ شکریہ اواکیا اور درود شریف کا نذرانہ پیش کیا۔ ابھی گزار شات و معروضات کا سلسلہ جاری تھا کہ اجتماع ذیادہ ہو گیا۔ اور انسانوں کی رومیں بہ کر ہم مواجہہ شریف سے دور شخ چلے گئے۔

مدینہ منورہ کے مخضر قیام میں چالیس نمازوں کی اوائیگی کا مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان تھاکہ ہم سولہ سترہ گھنٹے حرم نبوی میں گزارتے۔ نمازوں کے علاوہ تلاوت قرآن علیم کی مصروفیت رہتی۔اللہ رب العزت کا شکرہ کہ اس نوروزہ قیام میں تین مرتبہ قرآن علیم ختم کیااور رسالتمناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ پیش کیا۔ الحمد للہ ہم نے چالیس نمازیں با قاعدگی ہے باجماعت ادا کیں۔ ۱۲ ستمبر کو نیکسی لی اور مدینہ منورہ کے مقدس مقامات کی زیادت سے مشرف ہوئے۔

#### مدينه منوره سے مراجعت

ساستبر ۲ موائے کورسالت مآب علی کی بارگاؤ عالیہ میں الودائی عاضری دی اور غملین دل کیساتھ مکہ مکر مہ کوروانہ ہوئے۔ شام کے وقت مکہ مکر مہ پہنچ گئے۔
حرم کعبہ میں بھی نماذول کے علاوہ قرآن تھیم کی تلاوت ہی سب ہے بوئی مشغولیت تھی۔ مشغولیت تھی۔ بیا الله نگاہول کے سامنے ہو تا۔ اس تلاوت میں کیا لطف تھا۔ قیام مکہ مکر مہ کے دوراان بھی الله تعالیٰ نے پانچ مرتبہ قرآن مجید کے ختم کی سعادت سے نوازا۔ ان کا تواب بھی جناب ختم المرسلین علیہ کی مبارک و مقدس روح کو پیش کیا گیا۔

ایک روز حرم کعبہ میں بیٹھ بیٹھ یہ خیال آیا۔ افسوس! ہم سے زیارت مدینہ کے سے حقوق کماحقہ ادانہ ہو سکے، خدانخواستہ اگر حضور علیات کی خوشنودی اور شفقت سے محروم رو گیا تو کیا ہوگا؟ انہی خیالات میں محو تھا۔ آئکھیں ندامت کے آنسو بہارہی خمیں کہ المحد للداسی عالم محویت میں تمام شکوک کا ازالہ ہوگیا آقائے مدنی علیہ کا دستہ شفقت سر پر تھا اور میرے تمام واجے ختم ہو گئے۔

### منى اور عرفات

۲۵ سیمبر کو منی روانگی ہوئی رات دن وہاں گزارے اور ۲۷ سمبر کوعر فات روانہ ہوگئے عور توں کی معیت کی بناء پر میدانِ عرفات میں معیدے زرادور ہی خیے ایستادہ کئے گئے ہمارے کیمپ میں نین کے قریب حجاج شے امین صاحب کے تعارف کرانے سے جب حجاج کرام میرے حالات سے شناسا ہوئے تو جھے نمازوں کی امامت کیلئے منتخب کیا گیا۔ ہر نماز کے بعد درس دینااور اگلے مراحل کے مسائل سے آگاہ کرنا میری ذمہ داری سخی۔ چنانچہ یوم جج کومیدانِ عرفات میں بھی صلوۃ و دعاکا فریضہ میرے ہی ذمہ تھا۔ منی کشی۔ چنانچہ یوم جج کومیدانِ عرفات میں بھی صلوۃ و دعاکا فریضہ میرے ہی ذمہ تھا۔ منی کے تین روزہ قیام میں درس وامامت کے فرائض کی شکیل کر تاریا۔

# مكه مكرمه سے طائف اور خميس مشط

۲۹، ستبر کو منی سے مکہ مکر مہ واپسی ہوئی اور ۳۰، ستبر کو فجر کی نماز کے بعد امین صاحب، طاہر جمیل، اس کی والدہ، بیوی اور میں شکسی مین سوار ہو کر طائف روانہ ہوئے امین صاحب کی ملاز مت کے سلسلہ طائف ہی میں ہے۔ جب طائف کے مضافات میں امین صاحب کی ملاز مت کے سلسلہ طائف ہی میں ہے۔ جب طائف کے مضافات میں ہنچے تور حمۃ للعالمین علیہ کی تبلیخ کا منظر سامنے تھا۔

بد قسمت لوگوں نے اس نعمت عظمی کی قدرنہ کی تھی اور آقائے دوجہاں علیہ کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ پر پھر برسائے گئے جسم اطہر لہولہان ہو گیا مگر پھر ،

بھی رحمۃ للعالمین علیہ نے ان کیلئے بہتری کی دعافر مائی۔واقعی آپ کی ذات عزم وہمت، صبر واستقلال اور رحمت وشفقت کی ایک ناپید کنار سمندر تھی۔اللہ تعالیٰ آپ کی ذات اقدس پر بے شارر حمتیں نازل فرمائے۔آمین۔

صبح کاناشتہ طائف میں مجر امین صاحب کے دوست عبداللہ علی وحثان کے گر امین کیا۔ طاہر جمیل، اس کی والدہ، ہوی اور میں طائف سے خمیس کیلئے روانہ ہوئے مجر امین صاحب طائف رک گئے۔ طاہر جمیل اپنی کار طائف ہی چھوڑ گئے تھے واپسی پر اسی میں خمیس روانہ ہوئے خمیس تک تقریباً چھ ساڑھے چھ سو کلو میٹر کا فاصلہ تھا۔ راستہ پہاڑی اور سر سزر تھاعشاء کے وقت خمیس میں اپنے گاؤں کے پڑوی الحاج فضل احمد کے گر قیام کیا جو بسلسلہ کماز مت وہال مقیم تھے اور دوسر ب روز ۱۱ اکتوبر کوبذریعہ کار شرورہ روانہ ہوئے خمیس سے نجر ان تک پہاڑی راستہ تھا۔ اور بڑ ان سے شرورہ تی صحر ا تھا۔ راستے میں نمازوں کی اوائیگی کیلئے رکتے اور پھر چل پڑتے عشاء کے بعد شرورہ پہنچ گئے۔ عزین طاہر جمیل کی قیام گاہ پر آرام کیا خمیس سے شرورہ تقریباً چھ سو کلو میٹر کے فاصلہ پر ہے۔ مشرورہ تقریباً چھ سو کلو میٹر کے فاصلہ پر ہے۔ مشرورہ تقریباً چھ سو کلو میٹر کے فاصلہ پر ہے۔ مشرورہ میں

دوسر نے روز طاہر جمیل کے ساتھ سی ایم ایج گیااور پاکستانی ڈاکٹروں سے تعارف ہوا، تمام حضر ات غائبانہ طور پر پہلے ہی واقف تھے تیسر بے روز شرورہ چھاؤنی کی سیرکی اور شام کے وقت یمن کی سر حد کے قریب وولید تک گئے۔

سعودی عرب بھی کیایا کیڑہ سر ذمین ہے جہاں ہیت اللہ ہے مسجد نبوی ہے۔
رحمۃ للعالمین کی آرامگاہ ہے اور جہال ہر طرف امن وسکون کا دور دورہ ہے۔ جہال نہ
چوری کا خطرہ ہے نہ چکاری کاڈر ہر شخص اطمینان کی نیند سو تا ہے۔ روئے زمین پر سعودی
عرب واحد ملک ہے جہال اسلامی قوانین کا عملاً نفاذ ہے۔ اگر ہمارے ملک میں بھی اسلامی
قوانین کا عملاً نفاذ ہو جائے تو ہمار امعاشرہ بھی ہر ائیول سے یاک ہوجائے۔

### ير حده كوواليمي

شرورہ میں طاہر جمیل کیساتھ تقریبادی دن بڑے اس وسکون کے ساتھ ہمر کئے اور ۱۱۱۳ اکتوبر کو ہم دونوں سعودی ائیر لا کنز کے ایک جہاز میں جدہ پنچے۔ ائیر پورٹ پر مجد امین نیز میرے گاؤں کے دوعزیز سلطان سکندر اور امیر افسر موجود تھے۔ رات کے قیام کا انظام سلطان سکندر نے کرد کھا تھا کیکن جدہ میں قیام کے جائے ہم عمرہ اداکر نے کیلئے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ عمرہ اداکیا اور رات محلّہ جیاد میں اپنے کمرہ میں ہم کی۔

#### طواف

## جده سے کراچی اور راولینٹری

10، اکتور ۱۹۸۲ء کودو پر کے وقت جدہ سے پی آئی اے کے جماز میں سوار ہوئے اور شام کو کر اچی پہنچ گئے کشم والوں نے جلد فارغ کر دیا ہم راولپنڈی آنے والے جماز میں سوار ہوگئے اور رات گیارہ ہے اسلام آباد ائیر پورٹ پر اتر گئے۔ائیر پورٹ پر بہت سے معزز دوست موجود تھے،ملک محرز دوست اور سفر و حضر کے میرے عزیز ترین دوست اور سفر و حضر کے میرے ساتھی ہیں گاڑی کئے موجود تھے ملک رب نواز صاحب نے اپنی گاڑی بھے دی

تھی۔ ہیں سب سے پہلے اپنے مخلص، مشفق اور محترم کرم فرماجناب احسن عالم صاحب وائر کیٹر جزل وجیلنس ونگ سے ملامیں نے کہا اتنی رات گئے آپ نے کیول تکلیف فرمائی، فرمایا میر اگنامیری سعادت کاباعث ہے۔اللہ تعالی انہیں اپنے خصوصی فضل و کرم سے نوازیں۔ آمین

بارہ ہے ائیر پورٹ سے روانہ ہو کر تین ہے صبح ۱۹۱ اکتوبر ۱۹۸۲ء کو مخیر وعافیت گھر پہنچ گئے۔ اس مر تبہ سفر کج میں پیم ساتھ تھیں۔ جھے فکر تھاکہ پیم کی وجہ سے سفر میں مشکلات کا سامنا ہو گالیکن رب تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم شامل حال رہا کہ گھر سے روانہ ہونے کے وقت سے واپس آنے تک ایک بار بھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ کے قیام کے لیام بھی بڑے امن و سکون سے گزرے اللہ تعالیٰ مکر مہ اور مدینہ منورہ کے قیام کے لیام بھی بڑے امن و سکون سے گزرے اللہ تعالیٰ مارے میٹے طاہر جمیل کو انعامات وافرہ سے ثوازیں جس نے قدم قدم پر ہماری سو لتوں کا خیال رکھا۔ یہ سب بچھ اللہ رب العزت کی عنایات کے ثمر الت ہیں۔ فالحمد للہ علی ذلک کا خیال رکھا۔ یہ سب بھے اور بعد

تبولِ اسلام کے بعد میں نے اپنے اندر بہت ی ذہنی اور روحانی تبدیلیاں محسوس کیں۔ اسلام لانے سے پہلے میں ایک اوسط ذہن کا بچہ اور متوسط درج کا طالب علم تھا۔ لیکن اسلام نے میری سوچ و بچار کے دھاروں کا رخ بدل دیا جس سے میرے دل و دماغ کو ایک نئی جلاحاصل ہوئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے ہر انتحان میں امتیازی بوزیشن کے ساتھ کامیائی حاصل کی۔ اس وقت میرے پاس تین گولڈ اور دوسلور میڈل ہیں جو میں نے یو نیورشی کے مختلف امتحانات میں حاصل کئے۔ یہ سب بچھ اسلام بی کا کرشمہ ہے۔

درس نظامی کا مکمل نصاب ایک عام طالب علم تقریباً دس سال کے طویل عرصہ میں ختم کرتا ہے لیکن بھنل اللہ تعالیٰ میں نے درس نظامی کی سمیل جیر سال کے عرصہ میں ختم کرتا ہے لیکن بھنل اللہ تعالیٰ میں نے درس نظامی کی سمیل جیر سال کے عرصہ

میں کرئی۔اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اسانڈہ کرام کی شفقت و توجہ کا نتیجہ ہے کہ میں نے مسلف مختلف او قات میں درس نظامی کی اکثر کتابیں دین طلبہ کو بغیر کسی دفت کے پڑھائی ہیں۔ اسمالا م کے مختلص بر سنتار

اسلام نے میری عزت کوچارچاندلگائے اگرچہ میں نے کم سنی میں اپنوالدین کا خوشحال گھرانہ چھوڑ دیا۔ اور تن تنها گھرسے نکل کھراہوا تھالیکن اسلام کے پرستاروں میں مجھے اس قدر مخلص دوست نصیب ہوئے جنہوں نے والدین جیسا بیار دیا۔

میرے یی دوست ۱۹۳۸ء ہے ۱۹۳۸ء تک میرے تعلیماور دیگر افزاجات کی کفالت کرتے رہے اور میرے آرام و آرائش کا پوراپوراخیال رکھتے گھر چھوڑنے کے بعد مالی معاملات میں مجھے کھی دفت کا سامنا نہیں ہوا۔ رب تعالیٰ نے ضرورت سے زائد عطا کیا۔ میری زندگی میں الجمد للہ آج تک ایباوقت نہیں آیا کہ میں اپنے نو مسلم ہونے کا اظہار کر کے خیر ات طلب کروں۔ جب میں نے محکمہ تعلیم میں ملازمت کا آغاز کیا تو میں نے خطبہ جمعہ میں یو چھال کلال کے مخلص دوستوں کو ہتادیاب میں بر سر روزگار ہوں ،اس صورت میں آپ سے ایک پیسہ لینا بھی میرے لئے جائزنہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دس سالہ تعاون کے عوض نیک بدلہ دیں۔

جب سے میری کتاب "من الظلمات الی النور" منظر عام پر آئی ہے دوستوں اور کرم فرماؤں کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ ایسے بھی بیشمار دوست ہیں جن سے ابھی تک ملا قات خیس ہو کی لیکن دو تین سال سے خطو کتا ہت با قاعد گی سے جاری ہے اور بہت سے دوست ملا قات کیلئے میرے غریب خانہ پر تشریف لا چکے ہیں جن میں بھن حضر ات دینوی لحاظ سے بلند در جات پر فائز ہیں۔

ماہنامہ اردو ڈائجسٹ کے تین شارول (اکتوبر تادسمبر ۱۹۸۰ء) میں میری آپ بیتی قسطوار شائع ہوئی تواپنے ملک کے علاوہ دیگر ممالک سے بھی خطوط کا تا نتابندھ گیااور یہ سلسلہ روز پر وز پڑھتا جارہا ہے۔ رہی سمی کسر ریڈ یو پاکستان اسلام آباد کے انٹر ویو نے نکال دی۔ یہ انٹر ویو میری کتاب پر بنی تھا۔ جس کا انظام الحاج محمد صادق صاحب سینئر پروڈ یو سر نے کیا تھا۔ یہ انٹر ویو عالمی سروس میں نشر ہوا تھا۔ آدھ گھنٹہ کے اس دورانیہ میں میرے قبولِ اسلام کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں تفصیلات کا تذکرہ تھا۔

جمال تک کتاب کے قبولِ عام کا تعلق ہے الحمد للد ساتواں ایڈیشن آپ کے ہاتھ میں ہے چھے ایڈیشن کی طباعت کے تمام اخراجات کراچی کے ایک مخیر ادارے صدیتی شرسٹ (رجشر ق) نسیم پلازہ نشتر روڈ کراچی نے اوا کے ہیں اس ادارے کے چیئر بین جناب محمد منصور الزمال صدیقی ہیں جو اشاعت اسلام کے جذبے سے سرشار ہیں اور میرے خصوصی کرم فرماہیں ہر پہلوسے میری بہتری کے خواہاں ہیں۔ان کے ادارے سے ہر مسال ہزاروں کی تعداد ہیں اسلامی موضوعات پر رسائل شائع ہوتے ہیں اور روئے زہین سال ہزاروں کی تعداد ہیں اسلامی موضوعات پر رسائل شائع ہوتے ہیں اور روئے زہین سے کونے کونے کونے کونے تک جاتے ہیں اللہ تعالی اس ادارے کودن دگی اور رات چوگئی ترتی سے اللہ توازیں۔ آمین

میری کتاب کے انگریزی اور ہندی ترجمہ کا مطالبہ کیاجارہا ہے الحمد لللہ انگریزی ترجمہ کا مطالبہ کیاجارہا ہے الحمد لللہ انگریزی ترجمہ کا آغاذ ہو چکا ہے اور بیہ کام بر ادرِ مکرم محترم پروفیسر ممتاز احمد صاحب وائس پر نبل گور نمنٹ انٹر کا لج یو چھال کلال نے اپنے ڈے لیا ہے۔ بودی محبت اور خلوص سے وہ اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔

مندی ترجمہ کیلئے کراچی کے ایک متازہ مخلص عالم دین جناب مولیا محد احمد صاحب
مندوستان کے منفر عالم دین جناب مولانا محمد منظور نعمانی صاحب سے لکھنو ہیں رابطہ قائم
کررہ ہے ہیں امنی تراجم کے پیشِ نظر کتاب کے آخر ہیں مندومت اور عیسائیت کے بارے
ہیں بچھ معلومات کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔

گزشتہ دنوں جناب مولانا محمد منظور الزماں صدیقی صاحب نے کراچی ہے بذر بعہ
خط اطلاع دی ہے کہ کتاب کا سندھی میں ترجمہ شروع ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اینے فضل

و کرم سے اس حقیر سی کوشش کو کسی بھائی کی ہدایت اور میری نجات کاباعث بناویں اللہ تعالی صدیقی صاحب کواجز جزیل سے نوازیں۔ فريضه تبليغ

میں نے دیکھاہے کہ جمال جمال میرے مسلمان بھائی میری کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اسپیے دینی احساسات وجذبات کے مدِ نظر مجھے خطاب کرنے کی وعوت دیتے ہیں ای بناء پر مجھے اکثر او قات کہیں نہ کہیں خطاب کرنے جانا ہوتا ہے اور میں فریضہ مبلیع کی ادائیل سے ممتع ہوتارہتاہوں۔ میں نے اکثر محسوس کیا ہے کہ میرے مسلمان بھائی میری ساده گزار شات سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عوام میں دین جمایت کا جذبہ بردی شدت کے ساتھ موجود ہے اور اس جذبہ کو عملی صورت میں منتقل كرنے كيلئے صالح، مخلص اور بے لوث قيادت كى ضرورت ہے۔ اگر ہميں ان صفات کے جامل راہنمامیسر آجائیں تو ہمار املک اسلام کا سیحے نقشہ پیش کر سکتا ہے۔

الله تعالی کااحسان عظیم ہے کہ میں تبلیغ دین میں انبیائے کرام کے مقدس اصول" لَااسْئَلُكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ" (مِن دين تَبَلَيْغ كيد لي مِن آب سے كوئى معاوضه طلب شیں کر تا) کو پیشِ نظر رکھتا ہوں میں صرف اللہ تعالیٰ اور رسول مکرم علیہ کی رضا خوشنودى اورايى عاقبت كى اصلاح كيليح بيه فريضه سر انجام ديتا مول،

الله نعالی کا احسان ہے کہ پنجاب وسر حد کے دور دراز علاقول تک پیغام حق پہنچائے کے مواقع میسر آتے ہیں اور مخلص مسلمان بھائیوں کی ملاقات میرے لئے ایمانی تقویت کاباعث ہوتی ہے۔ میں اسپے رب تعالی کی عنایات کاشکر گزار ہول۔

سيدنذ بريحسين شاه صاحب كاخط

سابقه رمضان شریف ہے بہلے مجھے سیدنڈ برحسین شاہ ہاتمی صاحب سکنہ لالیال ضلع جھنگ کاخط موصول ہوا۔ میں نے خط پڑھ کر خیال کیا کہ شاہ صاحب نے میری کہ كامطالعه كيا ہو گااور اى سلسلے ميں گفتگو كرناجا ہے ہول كے۔

ایک روز میں اپنے عزیز دوست ملک محمد نواز صاحب کے ساتھ کار میں لاہور جارہاتھاجب لالیاں کے قریب بہنچ تو میں نے نواز صاحب سے کماکہ مجھے یہاں ایک بزرگ سے ملئاہے۔ انہوں نے کار کا رُخ شہر کی طرف چھےرلیا۔ ہم شاہ صاحب کے مطب میں بہنچ شاہ صاحب کو اپناتغارف کر ایا تو گلے ملے اور بہت خوش ہوئے۔

میں نے بوچھاشاہ صاحب! آپ نے میری کتاب کا مطالعہ فرمایا ہے؟ نہیں مجھے تو آپ کی کئی کتاب کا علم ہی نہیں اور نہ میں آپ کے نام سے شناسا ہوں۔ میں نے عرض کیا تو آپ نے کا لجے کے بتہ پر مجھے نوازش نامہ کیے ارسال فرمایا۔ فرمانے لگے یہ ایک راز ہے جو میانی میں آکر بتاؤں گا۔

میں نے کہا جناب آپ بہت عمر رسیدہ اور ضعیف ہیں۔ میں خود حاضر ہو گیا ہوں براہِ کرم اس رازے آگاہ فرمادیں۔ شاہ صاحب نے صرف انناکہا کہ نبی مرم علیہ کے کا ایک پیغام آپ کے نام میرے پاس امانت ہے اور مجھے بدایت کی گئی ہے کہ میں آپ کے ہاں پہنچ کر آپکوہتاؤں۔

شاہ صاحب کا ارشاد س کر میں قدرے پریٹان ہو گیا کہ نکمااور بے عمل انسان ہو لیا کہ نکمااور بے عمل انسان ہو لیا کہ نکمااور بے ممل انسان ہوں ، آنخضرت علیت کی طرف ہے کوئی تنبیہ ہوگی۔اگر خدانخواستہ آپ کی طرف ہے اظہارِ نارا ضکی ہوا تو میراکیا حال ہوگا ؟

شاہ صاحب میری پر بیٹانی کو بھانپ گئے۔ فرمایا پر بیٹان نہ ہوں خوشی کا پیغام ہے میں نے الحمد لللہ کمااور شاہ صاحب سے رخصت ہو کر لا ہور روانہ ہو گیا۔

## نبی مکرم کا پیغام گرامی

المبارك كى شام تقى كه سيد نذير حسين شاه ميانى تشريف لے آگے۔ ميں نے افطار كى كا شطام كيا شاہ صاحب نے روزہ افطار كرنے كے بعد فرمايا كہ اگر

سے کی عید کا اعلان ہو گیا تو میں ابھی کھانا کھانے کے بعد گھرواپس چلاجاؤں گااور عید اہل شف خانہ کے ساتھ مناؤں گا۔

نماز مغرب سے فراغت کے بعد شاہ صاحب کے پاس بیٹھ گیااور دھڑ کتے دل کے ساتھ ان کی ہاتیں سننے لگا۔

شاہ صاحب نے فرمایا: میری دائیں ٹانگ کو سرطان کا شدید مرض لاحق ہوگیا تھا۔ نوبت بایں جارسید کہ میرے پاؤل کے زخم سے ہروفت خون رستار ہتا جس سے ٹانگ کی جسامت کم ہو نگے لگی۔ اور چلنے کیلئے بیسا کھیول کا استعال کرنے لگا۔ ایک روز مجھے اپنے ایک رشتہ دار کار میں ڈال کر میو، ہپتال لاہور لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے میری ٹانگ کے سفتہ دارکار میں ڈال کر میو، ہپتال لاہور لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے میری ٹانگ کا سے معائے کے بعد فرمایا کہ سرطان کی وجہ سے ٹانگ بیکار ہو چکی ہے اب سوائے ٹانگ کا ف دیے اور کوئی چارہ کار نہیں، اب کوئی ڈاکٹر اس ٹانگ کو نہیں بچاسکتا صبح ہپتال میں داخل ہو جائیں آیریشن کرکے ٹانگ کا ف دی جائے گی۔

شاہ صاحب نے فرمایا! ہم نے رات کے قیام کیلئے ہوٹل میں کمرہ لیا۔ عشاء کی نماز اداکر نے کیلئے ہوٹل سے قریب معجد میں ہیسا کھیوں کے سمارے چلتے ہوئے پہنچ گیا عشاء کی نماز کے بعد لوگ مسجد سے چلے گئے اور میں تلاوت قرآن تحکیم میں مصروف ہوگیا۔ تلاوت کے دوران بارباریہ خیال آتا کہ اے اللہ !اب کوئی ڈاکٹر تو میری ٹانگ کو نہیں جاسکتا لیکن آپ کی رحمت مجھے شفاہے فیضیاب کرسکتی ہے یاللہ آپ کرم فرمائیں تونا ممکن کام بھی ممکن ہو سکتے ہیں۔

دو ہے کے قریب نیند نے غلبہ پالیا، میں قرآن کیم بند کرکے مجد ہی میں لیٹ گیااور بہت جلد نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ عالم خواب میں کیاد کھا ہوں کہ ایک خوبصورت مکان ہے جس میں لوگ کثرت سے آجار ہے ہیں۔ میں نے ایک شخص سے دریافت کیااس مکان میں لوگ کیوں آجار ہے ہیں ؟اس شخص نے کہا شاہ صاحب کیا آپ کو علم نہیں کہ مکان میں لوگ کیوں آجار ہے ہیں ؟اس شخص نے کہا شاہ صاحب کیا آپ کو علم نہیں کہ مکان کے اندر جناب رسول اکر م علی دونق افروز ہیں یہ سفتے ہی ہیں عالم خواب میں اکھ

کھڑ اہوااور بیراکھیوں کے سمارے چاتا ہوا مکان کے اندر پہنے گیا۔ دیکھا تو سامنے بی مکرم علاقت نظر بیف فرما ہیں اور بہت سے لوگ آپ کے اردگر دباادب سر جھکائے بیٹے ہیں۔
میں آنخضرت علی کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوااور بڑے ادب واحزم سے سلام عرض کیا۔ فرمایا کیے آنا ہوا؟ سیدی میں آپ کی خدمت میں اپنے مرض کے ازالے کیلئے دعاکی درخواست کیکر حاضر ہوا ہوں۔

آپ علی نے خوالی ہے۔ کا بیا ہے۔ کھر چلے جاؤ ، اللہ تعالی رحم فرمائیں گے۔ حضور علی کی ۔ ارشاد من کر مجھے یفین ہوگیا کہ انشاء اللہ میں صحت یاب ہو جاؤل گا۔ اب آپریشن کی ۔ ضرورت ہے نہ ٹانگ کٹوانے کی۔ میں نے سلام عرض کیا اور واپس ہونا چاہا کہ آپ علی ہے۔ نے فرمایا۔ میرے قریب کھڑے ہوئے ان صاحب کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا جناب میں ان سے واقف نہیں ہول ، فرمایا۔ "میہ میرے رفیق ابو بحر رضی اللہ تعالی عنہ بیں ان کی بات من کر جانا"۔

حضرت کاار شادس کر میں نے بوے ادب واحترام کے ساتھ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری دی اور سلام پیش کیا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری دی اور سلام پیش کیا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا مشفقانہ جواب دیا اور اپنی جیب سے ایک کا غذ نکال کر میرے سامنے کیا اس پر بید الفاظ رقم تھے۔

"پروفیسر غازی احمد پر نسیل گور نمنٹ انٹر کالج یو جھال کاال، ضلع جہلم"۔ فرمایا غور سے پڑھ لواور یادر کھو میں نے عرض کیا جناب! میں نے تحریر پڑھ لی ہے اور مجھے یاد رہے گی۔ دریافت فرمایا" کیااس شخص کو جائے ہو؟" جناب! میں نے آج تک سے نام نہیں سنااور نہ انہیں جانتا ہوں۔

حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا: غازی احمدوہ شخص ہے جسے میرے عبیب مکرم جناب محمد رسول اللہ علیقی کی ذات گرای نے اسلام کی دولر، سے بوزا تعلیب مکرم جناب محمد رسول اللہ علیقی کی ذات گرای نے اسلام کی دولر، سے بوزا تھا۔ آپ غازی احمد خدمت اسلام تھا۔ آپ غازی احمد خدمت اسلام

بيه سه كيليج كمربسة بهو جاؤ".

شاہ ساحب سے یہ پیغام س کر میری خوشیوں کی انتانہ رہی۔ میں نے اپنے کر یم رب تعالیٰ کا شکریہ اواکیا۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل و کرم ہے کہ میں سیدی و مواائی جناب رسول مکرم علیہ کی نگاہِ شفقت سے بھر ور ہوں۔اللہ رب العزت بمیشہ مجھے اس عظیم نعمت سے بھر ویاب فرمائیں۔ آمین

شاہ صاحب نے بتایا کہ میں صبح کی نماز کے بعد ہوٹل میں واپس آیا۔ اور عزیزوں سے کہا۔ چلو گھر واپس چلیں مجھے اب آپریش کی حاجت نہیں، مجھے شفا کی بھارت مل چکی ہے۔ چرانچہ ہم میکسی لیکر واپس لالیاں پہنچہ گئے۔ اور تھوڑے ہی عرصے میں میری ٹانگ بالکل درست ہو گئے۔ شاہ صاحب نے ٹانگ و کھائی جوبالکل صبح حالت میں تھی پاؤں کا زخم مند مل ہو چکا تھا۔ صرف نشان زخم و کھائی ویتا تھا۔ میں نے عرض کیاشاہ صاحب! جس مند مل ہو چکا تھا۔ صرف نشان زخم و کھائی ویتا تھا۔ میں نے عرض کیاشاہ صاحب! جس شخص کو سید دوعالم رحمتہ للعالمین نگاہ شفقت سے نوازیں اس کی تمام جسمانی اور روحانی شماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بیا اسلام کا زندہ معجزہ ہے۔

اتے میں ریڈ یو پر صبح کی عید کا علان ہو ااور شاہ صاحب گرکیلے روانہ ہوگئے 'شاہ صاحب کی طرز رفتارہ پیت چتا تھا کہ انہیں بھی ٹانگ میں تکلیف ہوئی ہی شیں۔
شاہ صاحب کی طرز رفتارہ پیت چتا تھا کہ انہیں بھی ٹانگ میں تکلیف ہوئی ہی شیں ۔
شاہ صاحب کی روائل کے بعد مجھے یہ خیال آرہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ جیے ہے اور
بے عمل انسان کو دینی خدمت کی توفیق سے نوازیں تواس سے بردھ کر میرے لئے اور
سعادت کیا ہوگی ؟اس خواب کے بعد جب بھی مجھے کمی جلسہ میں تقریر کی وعوت
موصول ہوتی ہے تونی مرم عیالت کا پیغام گرامی میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔اور
اسی پیغام گرامی کی نتیت سے جاتا ہوں۔

دو تین دوسرے دوستوں نے بھی اسی نوعیت کے خواب دیکھے ہیں۔ جن میں مجھے ارشادات نبوی علیہ التحیۃ والتسلیم کے احکام عالیہ کی تغیل کی سعادت حاصل کرتے و مکھا ہے ایک دوست نے بتایا کہ میں ایک عمارت میں جس میں نبی اکرم علیہ تشریف فرما بیں۔ جانا چاہتا ہوں مگر دروازے پر ایستادہ کچھ حضرات مجھے اندر جانے ہے روک دیے ہیں کہ تمہاری قماش کے لوگوں کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ میں بیبات من کر رونے لگا۔ کہ اتنے میں غازی صاحب آپ سے ملا قات ہوئی اور مجھے روتاد کھے کر آپ نے تسلی دی کہ میں اندر جانے کا طریقہ بتادوں گا پھر انشاء اللہ تمہیں اجازت مل جائے گی۔

ایک دوسرے دوست نے بتایا کہ ایک مقام پر آپ قر آن تھیم کا درس دے رہے ہیں اور بہت ہے لوگ قر آن تھیم کا درس دے رہے ہیں اور بہت ہے لوگ قر آن تھیم لئے درس ئن رہے ہیں۔ ہیں نے خواب ہی ہیں پوچھا آپ کس تھمت کے تحت اس مقام پر درس دے رہے ہیں ؟ تو آپ نے بتایا کہ اس جگہ درس دے رہے ہیں ؟ تو آپ نے بتایا کہ اس جگہ درس دیے کا ارشاد نبی آکرم علی نے فرمایا ہے۔

ایک دواور دوستوں نے بھی اس قتم کے خوابوں کے بارے میں مجھے بتایاہ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ کہ حضور علی کی نگا کا شفقت سے الحمد لللہ میں محروم نہیں ہوں آگر چہ میرے اعمال تواس سعادت کے مستحق نہ تھے۔ گر میرے پیارے رب کا فضل و کرم اور میرے محبوب آقاکی شفقت ہے۔ اللہ تعالی اپناس فضل و کرم اور میرے مجبوب آقاکی شفقت ہے۔ اللہ تعالی اپناس فضل و کرم اور شفقت کے حصہ وافرے بہر ویاب فرما کیں۔ آمین

اسلام نے جھے عزت واحرام کے اس مقام پر لا کھڑ اکیا ہے۔ کہ میر ابوراخاندان مل کر بھی اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ سب اسلام کی رکت ہے دب تعالیٰ ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عطافر ما کیں۔ و نیوی عزت و قار تو عارضی چیزیں ہیں سب ہے بردی عزت تو آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے یہ بھی نصیب فرما کیں۔

### وينى خدمات بوجهال مين خطابت

جب علوم دیدیہ سے فارغ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میری توجہ دبی خدمت کی طرف میزول فرمائی۔ ۱۹۵۸ء سے ۱۹۵۸ء تک میں نے مرکزی جامع مسجد یو جھال کلال میں نماز

جمعہ کی خطابت کے فرائض سر انجام دیئے اور لوگول تک خدااور رسول کے احکام پہنچا تارہا اس خطابت کے عوض میں نے کسی فتم کا معاوضہ لینا اپنے لئے حرام جانا اور اللہ تعالی نے اپنی رحمت خاصہ سے دینی خدمت کا معاوضہ وصول کرنے سے محفوظ و معتون رکھا۔ لا ہور میں در س فر آن سیم

۱۹۵۸ء ہے ۱۹۲۳ء تک میر اقیام لاہور میں رہا۔ وہاں پو نچھ ہاؤی کالونی کی پر انی مسجد میں شام کو قر آن حکیم کا درس دیتا۔ اور رمضان شریف کے ایام میں تراوت کی میں جس قدر قر آن کر یم پڑھا جاتا۔ چار رکعات کے بعد اس کا خلاصہ میان کر تا پہلے رمضان شریف کے اختام پر دوستوں نے میرے لئے پانچ شوروپ کی رقم فراہم کی میں نے کہہ دیا کہ میں مککمہ تعلیم میں ملازمت کر تاہوں جس کے عوض اپنی ضروریات کیلئے تخواہ لیتا ہوں۔ میں پانچ سوروپ کی ہیر قم آپ کی معجد کے تغمیر اتی فنڈ میں وے رہا ہوں۔ اللہ تعالی کی مقدس پانچ سوروپ کی ہیر قم آپ کی معجد کے تغمیر اتی فنڈ میں وے رہا ہوں۔ اللہ تعالی کی مقدس کتاب کا سود اکر نامیر سے نزدیک جائز نہیں۔

میانی کی جامع مسجد میں خطابت و درس قر آن و حدیث

الا اور محلّہ کی مجد میں درس مشکوۃ شریف اور جمعہ کی خطابت کے فرائض سر انجام دینے لگا۔ مسجد یوسیدہ ہو چی شی اس کی تغییر کی طرف توجہ دی ، الحمد لله میری سائیبار آور ہو کیں اور الله تعالی ہو چی شی اس کی تغییر کی طرف توجہ دی ، الحمد لله میری سائیبار آور ہو کیں اور الله تعالی کا نیانو بلا شاندار گھر تیار ہو گیا۔ ۲ کا 1ء تک میں درس و خطابت کے فرائض سر انجام دیتار ہافر قد بعدی کی وباہے یہ مسجد بھی محفوظ ندرہ سکی۔ میں چونکہ اسلام میں فرقہ بعدی کو ناجائز خیال کر تا ہوں النذا بادل نخواستہ درس و قدریس اور خطابت کے فرائض سے دستبر دار ہو گیا تا کہ میری ذات کس فتنہ کا باعث نہ ہو۔ اس سلسلے میں مجھے میانی کے لوگوں پر افسوس ضرور ہے کہ انہوں نے درس قرآن وحدیث کے انقطاع کو قبول کو گول پر افسوس ضرور ہے کہ انہوں نے درس قرآن وحدیث کے انقطاع کو قبول کرلیا۔ ورنہ میں تو مسلمانوں کی خد مت بلا معاوضہ کیا کر تا تھا۔ ان سے پچھ لینے کا سوال ہی

بيد النيس ہو تا۔ تاہم پھر بھی ان حصر ات كيلئے نيك دعاؤل كاطالب ہول۔

#### يو جهال كى جامع مسجد مين خطابت

یو چھال کی مرکزی جامع مبجد کے خطیب کمیں تشریف لے گئے۔ یو چھال کے حضر ات نے مجھے خطاب کی وعوت دی اور میں اس مبجد کی خدمت کیلئے حاضر ہو گیا۔ وہاں تین مساجد میں باہمی رنجشوں کی بناء پر الگ الگ نماز پڑھائی جاتی تھی میں نے کو شش کر کے اور اہل مبجد کی منت ساجت کر کے انہیں آپس میں راضی کیااور مرکزی جامع مبجد میں سب نے بچانماز جمعہ اواکی۔ میرے لئے یہ عظیم مسرت کادن تھااور یو چھال کی تاریخ میں یہ پیلااجتماعی جمعہ تھا۔

### مياني اله ويرتماز جمعه كالهتمام

ہم سب نے مل جل کر مرکزی معجد کیلئے خطیب کی تلاش کرلی، میانی اڈہ پر ایک معجدے جو یوم تغیرے ویران پڑی ہے بہت سے دوستوں نے اصرار کیا کہ اب یو چھال میں تو خطیب کا نظام ہو چکا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے اس بے آباد گھر کو آباد کریں۔ چنانچہ گزشتہ چار سال سے میانی اڈہ کی مسجد میں نماز جمعہ پڑھار ہا ہوں اور رمضان شریف میں تراو تک کی امامت کے فرائض بھی سرانجام دیتا ہوں مسجد کی تو سیجے کیلئے ملحقہ زمین کے مالک نے حسب ضرورت مفت زمین کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تغیر کی استطاعت مالک نے حسب ضرورت مفت زمین کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تغیر کی استطاعت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تغیر کی استطاعت کی اور میں تعاون

## كالح مين تعمير متجر

الله تعالیٰ کی عنایت ہے گور نمنٹ انٹر کالج یو جیمال کلاب میں بھی مسجد کی تعمیر کرانے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی سنٹرلٹر بینگ کالج کے میرے استاذ مکرم الحاج

مطالق اس کار خیر میں حصہ لیا۔ جزام اللہ احسن الجزاء میاں سلطان صاحب مالک اعوان سلطان صاحب مالک اعوان اللہ اسلطان صاحب مالک اعوان بسلطان سلطان صاحب مالک اعوان بسلطان سلطان صاحب مالک اعوان بسس سروس نے چھت کاسامان اور سیمنٹ مہیا کیااور مسجد کی تغییر مکمل ہوگئی۔

#### علمائے حق سے ملاقات

مجھے اسلامی ذیرگی میں بہت سے علائے تن اور اہل اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے
کی سعادت نصیب ہوئی قاضی سمس الدین صاحب اور مولیا مجمہ فاضل صاحب کی علمی
شخصیت سے میں نے بیشمار فوائد حاصل کئے۔ قیام دار العلوم دیوبد کے دور ان قاری مجمہ
طیب صاحب اور شخ الادب والفقہ مولانا اعزاز علی صاحب مرحوم کی شخصیت نے مجھ پر طیب صاحب کی اقترا میں
گرے اثرات چھوڑے میں جعہ کی نماذ با قاعدگی سے قاری طیب صاحب کی اقترا میں
اداکر تا تھاجو دار العلوم سے باہر ایک معجد میں جعہ پڑھاتے سے شخ الادب مولانا اعزاز علی
صاحب کی تلاندت میرے لئے ادب اور فقہ میں دلچین کاباعث بنی۔

### اہل اللہ سے ملاقات

اہل اللہ میں حضر ت مولانا حسین علی صاحب مرحوم کی سادگی دینداری قرآنی وحدیث میں مہارت اورائے خلوص نے جھے بہت کچھ سکھایا۔ سید عنایت اللہ شاہ صاحب عناری کی جرائت، حق گوئی ویبائی اور زمدو تقویٰ سے میں بردامتا شہولہ جمال کمیں کئی بزرگ آدمی کا پنتہ جاتا ہے میں اور میرے بھائی امین صاحب وہال فیض حاصل کرنے پہنچ جاتے ہیں اس سلسلہ میں ہم کئی اہل اللہ حضر ات کی صحبت وزیارت سے مستقیض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس شوق کو پر قرار رکھیں اولیائے کرام کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق دیں اپنے دین کی خدمت کیلئے قبول فرمالیں اور نیک بدوں کی رفاقت نصیب فرمائیں کیونکہ۔

کیلئے قبول فرمالیں اور نیک بدوں کی رفاقت نصیب فرمائیں کیونکہ۔

کیلئے قبول فرمالیں اور نیک بدوں کی رفاقت نصیب فرمائیں کیونکہ۔

کیلئے قبول فرمالیں اور نیک بدوں کی رفاقت نصیب فرمائیں کیونکہ۔

کیلئے قبول فرمالیں اور نیک بدوں کی رفاقت نصیب فرمائیں کیونکہ۔

#### بہتر از صد سالہ طاعت ہے ریا

#### الله كى علامت

نی آکرم علی نے اہل اللہ کی علامت یہ فرمائی ہے کہ آئیس دیکھ کرا ہے رب کی یاد آجاتی ہے ول ذکر اللی کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے۔ قرآن تحکیم میں بھی بھی بھی ہدایت موجود ہوجاتا ہے۔ قرآن تحکیم میں بھی بھی بھی است موجود ہوجاتا ہے۔ واقیع سبیل مَنْ آفاب إلَی یعنی اس شخص کی رفاقت، مصاجت اور اطاعت اختیار کروجودل سے غفلت کی تاریکی دور کرنے اور آنا ہت الی اللہ کی طرف رہنمائی کرنے کی المیت رکھتا ہواور دنیوی عیش وعشرت اور شان وشوکت سے گریزال ہو۔

#### خدار حمت کندای عاشقان پاک طینت را مدر من مندار من مندار مندار من عاشقان پاک طینت را

#### حلت وحرمت میں امتیاز

الله نعالی ان پاکیزہ نفوس کی اطاعت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے میں نے حات و حرمت اور جواز وعدم جواز کا جو سبق اسلامی تعلیمات میں ویکھا ہے دوسرے تمام فداہب اس سے محروم ہیں۔ حقوق الله اور حقوق العباد کی اہمیت پر جس قدر توجہ اسلام نے دی ہے۔ دوسرے فداہب اس کا عشر عشیر بھی پیش نہیں کر کتے۔ اسلام

نے کب طال کو اعلی وارفع عمل قراردیا۔ حضرت رافع من خدی سے روایت من کے۔

مرائے ہیں رسول اکرم علی سے پوچھاگیا۔ آئ الکسب اطیب قال عمل الرجل بیکدہ بین رزق حلال کی سب سے عمدہ صورت کون سی ہے فرمایا "انسان کا اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کمانا" اس کے مقابل کسب حرام سے ممانعت کی گئی ہے حضرت الو بحر صدیق شے روایت ہے:

إِنَّ رَسُوْ لَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَدْ حُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُدِى بِالْحَرَامِ (مَثَكُوة ٢٣٣٦)

يعنی وه جسم جنت میں داخل ہونے عکے قابل نہیں جس کا گوشت پوست رزق حرام ہے پروان چڑھا ہے اور جس کی رگول میں حرام غذا ہے پیداشدہ خون گروش کررہا ہے۔

ووسر کی روایت حضرت عبراللہ بن عرش کی ہے قابل میں خوام کے قابل میں اللہ بن عرش کی ہے قابل میں اللہ بن عرش کی ہے واللہ بن عرش کی ہے قابل میں اللہ بن عرش کی ہے ہے اللہ بن عرش کی ہے گاہ ہے کہ ہے کہ

قَالَ مَن اشْتَرَىٰ ثُوباً بِعَشْرَةِ دِرَاهِمَ وَقِيْهِ دِرْ هَمْ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالِحُ لَهُ صَلُّواةً مَادَامَ عَلَيْهِ

(مشكواة، باب الكسب وطلب الحلال)

این بیں ایک درہم حرام ذرائع ہے حاصل کیا گیاہے توجب تک وہ ان بیں ایک درہم کو خوش خریدااور ان بیں ایک درہم حرام ذرائع ہے حاصل کیا گیاہے توجب تک وہ کیڑا اس کے جسم پر موجود ہوگا۔اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز اور عبادت قبول نہیں فرمائیں گے۔

اسی مضمون کی ایک روایت حضریت جایر سے ہے:

قَالَ رَسُو ۚ لَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم لَايَدْ خُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ فَالَ رَسُو ۗ لَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَايَدْ خُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ فَبَتَ مِنَ السَّحْتِ كَانَتِ النَّارُ لَبَتْ مِنَ السَّحْتِ كَانَتِ النَّارُ لَبَتْ مِنَ السَّحْتِ كَانَتِ النَّارُ

أولى بد (رواهاهر)

رسول الله علی نشوه نماحرام غذا سے بہوئی ہے وہ جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں بلحہ ایسے گوشت پوست کیلئے تو جہنم کی آگ موزوں ہے۔

### مشكوك اشياء سے اجتناب

حرام توحرام ہے شریعت نے ہمیں رزق مظکوک کے استعال کی بھی ممانعت کی ہے۔ فرمایا دُعْ مَا یُویْبُک َ اِلَیٰ مَا لَا یُویْبُک َ یعنی جس چیز کی حلت وحر مت میں تہمیں شہر ہواس سے احتراز کرواور صرف ان اشیاء کو اپنے ستعال میں لاؤ جن کی حلت یقیی ہو۔ ورنہ مشکوک و مشتبہ چیزوں کا استعال آخرانسان کو حرام کی حدود میں نے جاتا ہے۔

### حقوق العباد كي الهميت

حقوق العبادی اہمیت کے سلسلے میں باہمی لین دین کو اہم مقام حاصل ہے قرض کی اوائیگی کے سلسلے میں آنخضرت علی کا ارشاد ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بین سلسلے میں آنخضرت علی کے فلے گارشاد ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ بنی میں بین سلسلے میں اللہ قال یکھفر کیل شہید گل ذنب والی البدین (رواہ مسلم ، بین المال اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر راو حق میں جان عزیز کا نذرانہ پیش کرنا عظیم ترین اہمال میں سے ہے ابھی شہید کے خون کا پہلا قطرہ ذمین پر نہیں گرتاکہ اس کے جملہ گنا ہوں پر میں سے ہے ابھی شہید کے خون کا پہلا قطرہ ذمین پر نہیں گرتاکہ اس کے جملہ گنا ہوں پر قلم عفو پھیر دیا جاتا ہے البتہ آگر شہاوت کی سعادت پانے والے کے ذمہ کسی کا قرض ہو تو قلم عفو پھیر دیا جاتا ہے البتہ آگر شہاوت کی سعادت پانے والے کے ذمہ کسی کا وائیگی نہ کر دیں بنا ہے حقوق العباد کی ایمیت اس سے ذیادہ کیا ہو سکتی ہے۔

صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک روز آپ علیاتی نے بندوں کے حقوق کی اہمیت بتاتے ہوئے صحابہ کرامؓ سے دریافت فرمایا بھلا آپ جانتے ہیں کہ مفلس وغریب کے سے کہاجا تا ہے؟ صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ! جس کے پاس دولت نہ ہو عیش و عشر ن سے ذرائع نہ ہوں اور فاتے کرنے پر مجبور ہو ہم اُسے مفلس کہتے ہیں۔

فرمایا: شیس، آپ علی نے مفلس کی تشری کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے روزایک شخص بیشمار نیک اعمال کئے بارگاہ اللی بیس پیش ہوگا۔ لوگ اس کے اعمال حسنہ کی کشرت پر رشک کررہے ہوں گے۔ اور ہر ایک کو یقین ہوگا کہ یہ شخص اہل جنت ہے ہوں این بیش کر یکایا اللہ ااس شخص این شکایت پیش کر یکایا اللہ ااس شخص این میں ایک شخص آگے بوٹھ کر بارگاہ خداوندی بیس شکایت پیش کر یکایا اللہ اس شخص نے و نیا بیس میرے فلال فلال حقوق پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ میس کمزور شخص تھابد لہ لینے کی استطاعت نہ تھی یا اللہ! میرے حقوق کے سلط میں انصاف کیا جائے چانچہ اس کے نیک استطاعت نہ تھی یا اللہ! میرے حقوق کے سلط میں انصاف کیا جائے گا۔ اس کے فیک اعمال کا پچھ حصہ حقوق کے محاوضے میں مدعی کو دے ویا جائے گا۔ اس طرح اور کئی و عویدار اُٹھ کھڑے ہو تھی حتی کہ اس کی تمام نیکیاں اپنے اپنے حقوق کے بدلے مدعی دعوی کے باس کوئی نیک عمل باتی نہ رہے گا اور اسے جنم میں پھینک دیا جائیں گے۔ اس کے پاس کوئی نیک عمل باتی نہ رہے گا اور اسے جنم میں پھینک دیا جائیں گے۔ اس کے پاس کوئی نیک عمل باتی نہ رہے گا اور اسے جنم میں پھینک دیا جائیں گے۔ اس کے پاس کوئی نیک عمل باتی نہ رہے گا اور اسے جنم میں پھینک دیا جائیں گے۔ اس کے پاس کوئی نیک عمل باتی نہ رہے گا اور اسے جنم میں پھینک دیا جائیں گا۔ فرمایا غریب تو یہ ہوگا۔

حنوق الله میں کو تاہی اور تفقیر کا ازالہ نوبہ واستغفار سے ہوسکتا ہے لیکن حقوق العباد میں کو تاہی کی تلافی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک صاحب حق خود معاف نہ کر ہے یاضا کئے کر دہ حق کا معاوضہ نہ دیا جائے۔

#### مووس واخوس

معاشرے میں اخوت و بھائی چارے اور امن و سکون کی فضا پیداکرنے کیلئے اسلام
نے کیسی عمدہ تعلیم دی ہے۔ نبی اکرم علیہ کابیہ ارشاد و الله فایو مِن اَحَدُکُم حَتی
یُجِب اِن خِیه مایُجِب لِنَفْسِه اس سلط میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر انسان بیہ خواہش رکھتا ہے اس کی مال بہن اور بہو بیٹی کو معاشرے میں احرام کی نظر سے دیا جاتے تواس پر بھی لازم ہوگا کہ وہ دوسرول کی مال بہن کا حرام کر سے دیکھا جائے تواس پر بھی لازم ہوگا کہ وہ دوسرول کی مال بہن کا حرام کرے۔

ہرانسان اس امر کاخواہاں ہے کہ اُسے مارکیٹ سے اشیائے ضرورت خالص صورت میں دستیاب ہوں قیمت مناسب ہو۔ تاپ تول میں پوری ہوں۔ ضرورت بڑنے پردستیاب ہو سکیں۔ تاہر ذخیر ہائدوزی کر کے بلیک مارکیٹ میں فروخت نہ کریں تواس کیلئے بھی ضروری ہوگا کہ اگروہ تاہر ہے تو ملاوٹ، کم تولئے ، کم تاپنے ،گرال فروشی ، ذخیر ہ اندوزی اور بلیک مارکیٹ میں فروخت کرنے سے اجتناب کرے۔

ہر شخص آرزومند ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ میرے ساتھ معاملات میں امانت دیانت اور صدافت سے کام لیں کوئی شخص پیند نہیں کر تاکہ دوسرے اس پر ظلم روار کھیں یاس کے حقوق ضائع کریں یادوسرے رشوت اور سفارش سے اس کے جائز حق کو پامال کریں تو خود اس پر بھی میہ فرض عاکد ہو تا ہے کہ وہ دادوستداور دوسرے معاملات میں امانت ، دیانت اور صدافت سے کام لے کسی پر بھی ظلم روانہ رکھے اور نہ رشوت وسفارش جیسے ناجائز ذرائع سے کسی دوسرے کاحق غصب کرے۔

اگر ہم حضور اکرم علی ہے صرف ای ایک ارشادگرای کو "واللہ ایک شخص اس
وقت تک صاحب ایمان نہیں بن سکتا۔ جب تک اس میں یہ خوٹی پیدانہ ہو کہ اپنے مسلمان
ہمائیوں کیلئے بھی وہی چیز پہند کرے جو اپنی ذات کیلئے پہند کر تا ہے "خلوص دل سے
اپنالیں تو ہم اپنے معاشرے کو ہربر ائی سے پاک کر سکتے ہیں۔ جس میں ہر شخص کو اپناجائز
حق مل سکے۔ ہر شخص امن و سکون کی نیند سو سکے۔ ہر فرد اپنی عزت کو محفوظ رکھ سکے نہ
کسی کو سنگ ار کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ نہ کسی کو قطع ید کی مز اسلے اور نہ کسی
کو کو ڈوں کا نشانہ بہنا پڑے دورِ نبوت و خلافت راشدہ کے عہد میں کتے لوگ سے جو سکسار
ہوئے گئے ہاتھ سے جو کئے ، کتے لوگ سے جن کو کو ڈے لگائے گئے ، کوئی ایساوا قعہ تلاش
کرنے ہی سے مل سکے گا۔

ہنارے ہاں کتاب وسنت کی صورت میں ہر بر الی کاعلاج موجود ہے اگر ہم کتاب وسنت کے زریں اصولوں کو عملی زندگی میں ابنالیس نو ہم اپنے معاشرے کو اتحاد والقاق ر اخوت ومهاوات اورامن وسکون کے لحاظ سے جنت کی تظیر بناسکتے ہیں۔

الغرض اسلام نے حقوق العباد کی حفاظت وصیانت کیلئے ایک الیمی واضح راہ متعین کردی ہے جس پر گامز ن ہو کر انسان ایک ایسے اعلی وار فع مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ دامن نجوڑ دیں تو فرشتے و ضو کریں۔

## فرائض منصبی کی تکهیداشت

اسلام کیاس مقد س تعلیم ہی کا اثرے کہ ہمارے گر ہیں سب پچھ موجود ہے لیکن المحد لند حرام ذرائع سے حاصل کی ہوئی کوئی چیز نہیں۔ جمال تک محکمہ تعلیم میں میر سے فرائض منصی کا تعلق ہے ، میر اللہ شاہد ہے کہ میں نے آج تک اپنا پیر ٹیڈ بھی ضائع نہیں کیا ، میر سے بیار سے فد جہ سے شکھایا ہے کہ اگر بلاعذر عبدا ایک پیر ٹیڈ بھی ضائع کیا ، میر سے بیار سے فد جہ سے شکھایا ہے کہ اگر بلاعذر عبدا ایک پیر ٹیڈ بھی ضائع تعلیم کا ردیاجائے تو اس دن کی اجرت حرام ہوگی جو ساری شخواہ کو حرام بنادے گی۔ بید اسلامی تعلیم کا کر شمہ ہے۔ اپنے فرائض منصی کی اوائیگی ایمان کی تغیر کیلئے خشت اول کی حیثیت رکھتی ہے آگر ہم اہل پاکستان اس اصول پر کاربد ہو جا تیں تو ہم اپنے پیارے وطن کو بہت جلد ترتی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑ آگر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرائض کی کماحقہ حلد ترتی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑ آگر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حصہ اداکر سکیں اور غیر مسلم ادائی کی تو فیق دے۔ تاکہ ہم ملک و ملت کی تغیر میں اپنا حصہ اداکر سکیں اور غیر مسلم اقوام کیلئے ایک عمرہ نمونہ چیش کر سکیں جو نمونہ صحابہ کرام انکم دین اور اولیائے عظام نے اقوام کیلئے ایک عمرہ نمونہ چیش کر دار ، عمرہ اخلاق اور ان کی فرض شناسی نے لوگوں کو اسلام قبول پیش کیا کہ ان کے اعلیٰ کر دار ، عمرہ اخلاق اور ان کی فرض شناسی نے لوگوں کو اسلام قبول کر نے پر مجبور کر دیا۔

# بایزید بسطای اور عیسانی ہم سفر

اس اسلام نے مطرت بایزید بسطائی جیسے مقدس لوگ بیدا کے ایک دفعہ حضرت بایزید بسطائی جیسے مقدس لوگ بیدا کے ایک دفعہ حضرت بایزید سفر کررہ ہے تھے ایک عیسائی بھی آپ کے ساتھ ہولیا۔ جب دو پسر کے کھانے کا وقت قریب ہے کھانے کا انتظام وقت قریب ہے کھانے کا انتظام

کرلیں عیمائی ساتھی نے کما حضرت آپ تو خدارسیدہ بزرگ ہیں۔اللہ تعالیٰ سے وعاکریں کہ کھانے کا سال میاکردے۔

حضرت نے دو نقل اداکے اور بارگاہِ رب العالمین میں دعاکیائے ہاتھ اُٹھائے یااللہ!

یہ شخص میرے دین کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اپنے دین کی لاج رکھ لیس تاکہ مجھے اس کے سامنے ندامت نہ ہو۔ ہمارے کھانے کا انتظام فرماد بجئے۔ حضرت ابھی دعاہے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ایک شخص چاررو ٹیال اور سالن لیکر حاضر ہوا۔ دونول نے سیر ہوکر کھایا اور سافن سفر پرروانہ ہوگئے۔

شام کو عیسائی ساتھی نے کہا۔ جناب! شام کے کھانے کا انتظام میں کروں گا۔ عیسائی نے دعاکیلئے ہاتھ اُٹھائے اور آیک شخص آٹھ روٹیاں اور د گناسالن لئے حاضر ہوا۔ حضرت بایزیڈ چیر ان تھے۔ ساتھی سے پوچھاتم نے کیاد عاما نگی بھی۔ عیسائی ساتھی نے کیاد عاما نگی بھی۔ عیسائی ساتھی نے کہا پہلے توجھے مسلمان بھیجے۔ بعد میں دعاکی تفصیل عرض کروں گا۔ حضرت نے اپنے ساتھی کو مشرف باسلام کیا۔

ساتھی نے بتایا۔ بیس نے بید دعا مانگی تھی اے پروردگار اگر اسلام سچادین ہے اور بایر یہ تیرامقبول بندہ ہے تو جمیں دو پسر کے مقابلے بیس دگنا کھانا عطافر ما۔ چنانچہ دعا کا اثر آپ نے دیکھ لیا۔ اسلامی تعلیمات نے اُمتِ محمد یہ بیس لا کھول شمیں بلحہ کروڑوں ایسے انسان بیدا کے جن پر انسانیت کو فخر ہے۔

# توحيدرباني

اسلامی تعلیمات کا طر ہُ امتیاز توحید باری تعالی ہے۔ اس وقت دنیا کے دیگر تمام مذاہب تصور توحید ہے محروم ہیں کمیں تو اصنام پر سی کو دھرم کی بنیاد تسلیم کیاجاتا ہے کہیں مثلیت کی حکمر انی ہے کہیں شویت کا نظریہ کار فرماہ بلحہ روئے زبین کے اکثر جھے کہیں شویت کا نظریہ کار فرماہ بلحہ روئے زبین کے اکثر جھے پر شرک و کفر کا نلبہ ہے تمام انبیاء کرام سلام اللہ علیہم اجمعین نے اپن امتوں کو توحید ربانی

كادر س ديا تها ـ الله تعالى كاارشاد ٢٠ : و مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولْ إِلَّانُو حِي إِلَيْهِ سب کوبذر لیے وی کی بی بیغام دیا گیا کہ میرے سواکوئی معبود شیں میری ہی عبادت کرو، مرنی اور رسول نے این امت کو لاالہ الا الله کابنیادی پیغام پہنچایا۔خدائے واحد کے سامنے جھکنے کی تعلیم دی مگر پیغمر کے دنیاہے رخصت ہوتے ہی اُمت کے افراد تعلیم ربانی کو مستح کر دیتے۔ ہوائے نفسانی کی انتاع میں شرک و کفر کی تاریک وادیوں میں جھیجے لگتے۔چنانچہ آج کوئی مذہب بھی سوائے اسلام کے بیدد عویٰ نہیں کر سکتا کہ منزل من اللہ كتاب بهارے ياس منج و محفوظ صورت مين موجود ہے تورات ہويا الجيل ، زيور ہوياد مگر صحائف تخریف لفظی و معنوی سے محفوظ ندرہ سکے بلحہ یہودونصاری نے تورات والجیل کا حلیہ نگاڑ دیابیہ شرف صرف اور صرف اسلام کو حاصل ہے کہ صرف قرآن کر ہم ہی اصلی و صحیح صورت میں موجود تهیں ہے بلحہ سید دوعالم کے ارشادات اعمال اور احوال کاریکار دیمی حدیث نبوی کی صورت میں سیح وسالم اور محفوظ و مصوّن طور پر موجود ہے۔غیر مسلم سکالر بھی اس بات کے شاہد ہیں۔ پروفیسر کلس اوری ہسٹری آف عربیا میں وقطراز ہیں کہ: "بير فخر صرف أمت محربير كے افراد كو حاصل ہے جو كلام اللي كے علاوہ اسیے بیتمبر کے ارشادات بھی سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور ان میں کسی قشم کا تغیرو تبدل نہیں آنے دیا۔"

ہم فخر سے کہ سکتے ہیں کہ توحید ربانی کا علمبر داراب صرف اسلام ہی ہے اس توحید کی بنیاد کا الله مُحمَّد رَّسُولُ اللّهِ پر استوار ہوتی ہے۔ توحید کا مطلب بیہ کہ الله تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے و حدا لا شریک ہیں۔ وہی ذات خالق کا خات اور رب العالمین ہے ، مخلوق میں کوئی شخص نبی ہو یا رسول ، او تار ہو یا ولی ، بادشاہ ہو یا فقیر ، حاکم ہویا محکوم ، جان دار ہویا ہے جان اس کی ذات و صفات میں شرکت نہیں رکھتے ، وہی ہماری مشکلات مصائب کا از الہ کرنے والا ، ہماری حاجت روائی

کرنے والا، ہمارے کمال دزوال کا مالک اور متصرف فی الا مورہے ، وہی علیم و خبیر ، رازوانِ طاہر ویا طن ، وانائے غیوب اور حاضر وناظرہے ، کا تنات کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ طاہر ویاطن ، وانائے غیوب اور حاضر وناظرہے ، کا تنات کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ اِنَّ اللَّهُ لَایَحْفٰی عَلَیْهِ شِی فِی الْاَرْضِ وَلَافِی السَّمَاۤ ءِ (اَل عمر ان ۵)

وبی کا کات کی تمام حقیقوں کو جائے والا ہے وبی ذات اس قابل ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے اس کے بام کی بندونیاز دی جائے اس کے بام پر چڑھا وے چڑھائے جا کیں۔ اس کی رضا کیلئے اس کے مقدس بام پر محد و فیر ات وی جائے دنیا کی تمام مخلوق انسان ہوں یا جن ملا نکہ ہوں یا دیگر کوئی صدقہ و فیر ات وی جائے دنیا کی تمام مخلوق انسان ہوں یا جن ملا نکہ ہوں یا دیگر کوئی مخلوق، نبی ہوں یار سول، صحلہ ہوں یا ولیاء، شاہ ہوں یا گدا، حاکم ہوں یار عایاسب اس کے محتاج اول میں جے شکت القر آن کا نام دیاجاتا ہے تو حیدباری کو کس وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ "قُلْ هُو اللهُ اَحَدٌ. اللهُ الصَّمَدُ . لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُو لَدُ وَلَمْ یُو اَلَٰ اَحَدٌ. اللهُ الصَّمَدُ . لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُو اَلَٰ اَلَٰ وَلَمْ یُو اَلَٰ اَلَٰ کُونُ لَهُ کُفُوا اَحَدٌ. (سورة الا خلاص) "کہ د جَی وہ اللہ ہے کیا، اللہ سب سے بیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں نہ اس کی کوئی او لاد ہے اور نہ وہ کی کی او لاد اور کوئی اولاد اور کوئی ای کہ سر ضیں ہے "۔

جبرسول اکرم علی توحیدی و عزت لے کرا شے تھے۔ اس وقت و نیا کے ذہبی تصورات کیا تھے ہت پرست مشرکین ان خداوں کو پوج رہے تھے جو لکڑی ، پھر سونے چاندی و غیرہ مختلف چیزوں کے ہے ہوئے تھے شکل وصورت اور جسم رکھتے تھے۔ دیوی وارد یو تاول کی با قاعدہ نسل چلتی تھی ، کوئی دیوی بے شوہر نہ تھی اور کوئی دیو تا بے ذوجہ نہ تھا۔ ان کو کھانے پینے کی ضرورت بھی لاحق ہوتی تھی اور ان کے پرستار ان کیلئے اس کا مقاران کو کھانے پینے کی ضرورت بھی لاحق ہوتی تھی اور ان کے پرستار ان کیلئے اس کا انظام کرتے تھے مشرکین کی ایک بوی تعداداس بات کی قائل تھی کہ خداانسانی شکل میں ظہور کرتا ہے اور پچھ لوگ اس کے او تار ہوتے ہیں۔

عیسانی اگرچہ ایک خداکوما نے کے مدعی تھے مگر ان کا خدا بھی کم از کم ایک بیٹا تور کھتا

یہودی بھی ایک خداکو مانے کا دعویٰ کرتے تھے مگر ان کا خدابھی مادیت، جسمانیت اور دوسری انسانی صفات سے خالی نہ تھا۔ وہ شملتا تھا انسانی شکل میں نمود ارہو تا تھا اپنے کسی بعد ہے سے کشتی بھی لڑلیتا تھا اور ایک عدد میلے عزیر کاباب بھی تھا۔

ان مذہبی گروہوں کے علاوہ مجوی آتش پرست اور صافی ستارہ پرست بھی ہے اس حالت میں جب اللہ و حدہ لاشریک کومانے کی دعوت لوگوں کو دی گئی توان کے ذہنوں میں یہ سوالات پیداہوئے کہ دہ رب ہے کئی قتم کا جے تمام ارباب اور معبودوں کو چھوڑ کر تماایک ہی رب اور معبود کو تسلیم کرنے کی دعوت دی جارہی ہے کلام اللہ کا یہ اعجازے کہ اس نے ان سوالات کا جواب چند الفاظ میں دیکر اللہ کی ہتی کا ایک واضح تصور پیش کر دیا جو تمام ماشر کانہ تصور ات کا قلع قمع کر دیتا ہے اور اس کی ذات کے ساتھ مخلو قات کی صفات میں کے صفات کی سفات کی آلود گی کیلئے کوئی گنجائش باقی شمیس رہنے دیتا۔ (تفہیم القر آن)

صداس ذات کو کہاجا تا ہے۔جو کسی کی مختاج نہ ہواور باقی سب اس کے مختاج ہوں۔ یہ ذات صرف اللہ کی ہے اور صد صرف اس کی صفت ہے۔ سور ہ اخلاص میں تمام ادبیانِ کاذبہ کاابطال موجودہے۔

## مقام نبوت

توحید ربانی کی بیہ تعلیم کا مُنات کو نبی آخر الزمال جناب محد رسول اللہ علیہ کے توسط سے دی گئی جن کو اللہ تعالی کی ذات کے بعد اعلی وار فع مقام حاصل ہے بقول شاعر سے دی گئی جن کو اللہ تعالی کی ذات کے بعد اعلی وار فع مقام حاصل ہے بقول شاعر سے بعد از خدابزرگ توئی قصہ مختفر

آپ نے تعلیمات اسلامی کی عملی تفییر پیش کی۔رب کاجو پیغام بندوں تک پہنچایا اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ ارشاد ہو تا ہے لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة

(الاحزاب: ۲۱) در حقیقت تم لوگول کیلئے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا۔ حضور علیہ کا عملی نمونہ تھا۔ حضور علیہ کا عملی نمونہ سنت کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ آپ سلسلہ 'نبوت کے آخری نبی بخطی نمونہ سنت کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ آپ سلسلہ 'نبوت کے آخری نبی بخطے لیکن آخر آمدیود فخر الاولین۔

آپ ہے پہلے انبیاء اپنی انوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے مگر آپ کی نبوت یوری کا کنات کیلئے ہے۔ارشادر بانی ہے:

"وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا" (النساء: 9)

"جم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے رسول ہناکر بھیجا ہے"۔
آپ کی نبوت کسی ملک کسی براعظم کسی قوم ، کسی رنگ یا کسی نسل سے کوئی خصوصیت نبیس رکھتی بایحہ آپ کا پیغام روئے زمین کے ہر فرد کیلئے ہے اور قیامت تک ہر فرد اس دعوت میں شامل ہے۔ سابقہ انبیاء کی طرح چونکہ آپ کی نبوت کا تعلق کسی فاص علاقے یا کسی مخصوص وفت سے نبیس تفال اسی لئے آپ کی تعلیمات کو تغیر تبدل سے محفوظ رکھا گیا۔ چونکہ بیے پیغام لیدی تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"اَلْيُومْ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَ تَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَ اَ تُمَمِّتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلامَ دِيْنًا "(المائدة: ٣)

آج میں نے تمارے دین کو تمارے لئے کمل کردیا ہے اور اپن نعمت تم پر تمام کردی ہے اور تمارے لئے اسلام کو تمارے دین کی حیثیت ہے قبول کرلیا ہے۔

ختتم نبوت

تکمیل دین اور ختم نبوت الازم و ملزوم ہیں ، چنانچہ سلسلہ 'نبوت کا آ کی بعث کے بعد انقطاع ایک ضروری امر ہے نامکمل چیز کو پایہ میکیل تک پہنچانے کی شکیل کنندہ کی ضرورت باتی مہر کاظ ہے مکمل چیز کو پایہ مکمل چیز کی شکیل مخصیل حاصل کی حیثیت رکھتی ضرورت باتی رہتی ہے لیکن ہر لحاظ ہے مکمل چیز کی شکیل مخصیل حاصل کی حیثیت رکھتی

ہے اسلئے آپے بعد قیامت تک کی نبی کی ضرورت نہیں جوایک کامل دین کی بیمیل کرے۔
دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ کی بعث کے بعد ایبادور آرہا تھا۔ جس میں
ذرالئح آمد در فت اور رسل درسائل کی ترقی کی بناء پر دنیا کے ممالک ایک دوسرے کے
بہت قریب آنے والے تھے اور ایسے آلات ایجاد ہونے والے تھے کہ ایک شخص کی آواز
مام ربع مسکون تک پہنچ سکے اس لئے صرف ایک کامل واکمل ہادی کی ضرورت تھی جو
تمام ربع مسکون تک پہنچ سکے اس لئے صرف ایک کامل واکمل ہادی کی ضرورت تھی جو
تمام بنی نوع انسان کو اتحاد واخوت کا درس دے اور بیر ہادی اکمل حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الے
کی صورت میں تشریف لائے۔

تیسری بات یہ ہے کہ انسانیت نے حضرت آدم کی صورت میں جنم لیا تھا۔
حضرت عیلی علیہ السلام تک انسانیت بیان کی مختلف منازل طے کرتی رہی۔ ممالک میں
باہمی طور پربعد تھااسلئے ہر قوم کی طرف الگ الگ نبی تشریف لاتے رہے لیکن سیدالاولین
والآخرین کی بعثت کے دور تک انسانیت ہزاروں صدیال بیت جانے کے بعد جین کی منازل
طے کر چکی تھی جوانی اور پختہ کاری کی منزل میں قدم رکھ چکی تھی۔اس شج پر انسانیت کیلئے
مکمل فلف حیات کی ضرورت تھی جو اسکے عقائد، کردار،اخلاق اور تمام متعلقہ امور کیلئے
ایک ضابط پیش کر سکے۔اس فلفہ حیات کا ظہور قر آن کریم کی صورت میں ہوااور اس
فلفے کے اولین و آخریں معلم محمد رسول اللہ عیا ہے۔ جنکا پیغام دین ود نیوی جسمانی
وروحانی دنیادی اور اخروی تمام امور پر مشتل ہے جس میں فلاح دارین ہے۔

اب انسانیت جوانی کے عالم سے نکل کر بردھانے کی طرف قدم بردھارہی ہے اب
کی نئے ہادی کی ضرورت نہیں بوڑھے طوطے نہیں پڑھاکرتے۔انسانیت کو دورِشباب
میں مکمل ضابطہ حیات مل چکاہے ایک وقت آنے والا ہے جب بوڑھی انسانیت اپنی عمر کی
انتاکو بہنچ جائے گی۔اور دم توڑد گی ہی قیامت کانقلہ آغاز ہوگا۔ای قیامت کے روز تمام
انسانوں کوزندگی عطاکی جائےگی انسان اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ کیونکہ انسان دار العمل
سے گزر کر دار الجزاء میں قدم رکھ چکاہے۔

#### قبامت

قیامت پر یقین رکھنا ایمان کی مبادیات میں داخل ہے تاکہ انسان ہر عملی قدم انھانے سے پہلے غورو فکر کرلے کہ کل میرا محابہ بھی ہونا ہے قیامت پر ایمان ویقین برائیوں کے سیاب کے سامنے ایک مضبوط بند کی حیثیت رکھتا ہے جمکا بقیجہ سے کہ انسان شتر ہے مہار کی طرح گناہون اوربد کاریوں کی تاریک اور خاردار واویوں میں اپنے وامن عصمت وعفت کو تارتار نہیں کر تابعہ یوم الدین کے محاب کا خوف اسکے قلب و ضمیر کوروشنی عطاکر تاہوادوہ طاغوتی طاقتوں کی بجائے رحمٰن سے اپنار شتہ استوار کر تاہے قیامت کا جو تصور ہمارے اعمال کی اصلاح کیلئے اسلام نے دیاہے دوسرے نداہب میں مفقود ہے کیونکہ اسلام کے سواء دوسرے المائی نداہب نے ربانی تعلیمات کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ کے کونکہ اسلام کے سواء دوسرے المائی نداہب نے ربانی تعلیمات کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ صحابہ کر امْ

اللہ تعالیٰ نے آنخضرت علیہ کو نبوت کے مقام پر فائز کیا۔ کتاب اللہ کی صورت میں آپ کو ابدی پیغام سے نوازاگیا اور اس کی حفظ وصیانت کے تمام اسباب میا فرماد ہے۔ آپ جیسے بے مثل وب عدیل رسول کو پیمثال اور بے نظیر صحابہ کرائم عطام و نے جو اسلام کے سے شیدائی اور قر آن وسنت کے بے مثل امین تھے۔ اسلام کے اس پودے کی آبیاری صحابہ عظام نے اینے مقدس خون سے کی۔ کمایقول شاعر:

وہ اسلامی شجر جس کو محمد علیت نے لگایا تھا وہ اسلامی شجر جس کو صحابہ نے بردھایا تھا

نہیں میدوہ شجر جس نے کہ بائی سے غذایائی صحابہ نے بلایا خون اس نے پرورش یائی

> سے مالی آئمہ ویں تو اس پر بہار آئی! ہوئے ہم ناخلف ایسے کہ اسکی شکل مرجمائی

صحابہ کرام کے بعد آئمہ دین اور اولیائے کرام نے اس مقدس امانت کی مگہداشت کے سلئے اپناسب کچھ قربان کیا۔ یہاں تک کہ نورِ اسلام اقصائے عالم تک بھیل گیااب کفر لاکھ جتن کرے دشدہ مہدایت کا یہ چراغ گل نہیں کیا جاسکتا۔

پھو نکول سے میہ چراغ بھھایانہ جائے گا

بادرى صاحب سے گفتگو

جب میں طلب علم کے سلسلے میں پنڈی گھیب مدرسہ فادم الشریعت میں مقیم تھا تو تبلیغ کے سلسلے میں ایک عیسائی مشن ایک پادری فادرولیم صاحب کی سرکردگی میں پنڈی گھیب بہنچامشن کے ساتھ چرچ کے دو تین عمر داور عور تیں تھیں پنڈی گھیپ کی مشرقی جانب کھلے میدان میں انہوں نے فیصے نصب کئے۔وہاں آنے جانے والوں کو عیسائیت کی جانب کھلے میدان میں انہوں نے فیصے نصب کئے۔وہاں آنے جانے والوں کو عیسائیت کی تبلیغ کرنے سام کے دفت میں نے ایک دوسائقی طلبہ کو ہمر اہ لیا اور پادری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

پادری صاحب نے ہمیں وکھ کر فرمایا آپ مسلمان ہمارے ساتھ فراق کرنے آتے ہیں آج صبح سے مسلمان ٹوجوان ہمارے پاس صرف چائے پینے اور ہماری عور توں کو گور نے کیا گھور نے کیلئے آتے رہے۔ دین کے معاملات کا نہیں ذراعلم نہیں۔ میں اور میری ٹیم کے افراد تھک بی آپ کواگر گفتگو کا شوق ہے تو صبح آجا ہے۔

پادری صاحب! ہم طالب علم ہیں صبح کے وقت ہم درس و تدریس میں مصروف ہوت ہیں دوسری بات ہے کہ ہم نہ تو چائے کے طالب ہیں نہ آپ کی جمیم کی عور توں کود کھنے کے مشاق پادری صاحب! میرانام غازی احمہ ہے میں نے ہندو گھرانے میں جنم لیا تحاد ۸ ساماء میں اسلام قبول کیا اور اب علوم اسلامیہ کا ابتدائی طالب علم ہوں ، البت الیا تحاد ۸ ساماء میں اسلام قبول کیا اور اب علوم اسلامیہ کا ابتدائی طالب علم ہوں ، البت الیا تحاد ہوں کے انجد سے کچھ نہ کچھ وا تفیت بھی رکھتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں خلوص دل سے نام ہوں اگر آپ اسلام کے مقابلے میں عیسائیت کی صدافت تابت کر دیں تو

میں بطیب فاطر آپ کا مسلک اپنالوں گا۔ میری باتیں من کر پادری صاحب بہت خوش ہوئے ہمیں اپنے مرکزی فیمے میں کر سیول پراحترام سے بٹھایا۔ ان کی ٹیم کے باتی ممبر بھی آگئے اور ہماری گفتگو کا آغاز ہوا۔ پادری صاحب! میں آپ سے پچھ سوالات دریافت کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے علمی و عقلی جو لبات سے جھے مطمئن کر دیا تو جھے آپ کی بات سلیم کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ میں اسلام سے بدیادی نظریہ کی بات کروں گا۔ اور ای طرح عیسائیت کے بدیادی عقیدہ کے متعلق کچھ ہے چھوں گا۔

میں توحید رہانی کی تشریخ کرتا ہوں آپ تثلیث کی تو ضیح کریں دونوں میں نقابلی بحث ہے حق تکھر کر مامنے آجائے گا۔

میں نے قرآنی آیات سے استشاد کرتے ہوئے نظریہ توحید کی وضاحت کی جس کے ضمن میں عقیدہ تثلیث کارد بھی موجود تھا۔پادری صاحب! تثلیث کے قائلین تین خدامانتے ہیں۔اللہ تعالی، عیلی علیہ السلام اور روح القدس۔ حضرت عیلی علیہ السلام کو غداکا بیٹا قرار ویتے ہیں اور حضرت مریم کو غداکی ہوی، اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ علاا کا بیٹا قرار ویتے ہیں اور حضرت مریم کو غداکی ہوی، اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کو مداکا بیٹا قرار ویتے ہیں اور حضرت مریم کو غداکی ہوی، اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ معلوم ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام نے حضرت مریم کے بیل اور ہم جنس ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام نے حضرت مریم کے بیل اور حسرت مریم ہی عمران کی دوی کے بیل اور حضرت مریم ہی عمران کی دوی کے بیل اللہ تعالی کے بارے میں آپ کا کیا خیال مریم ہی عمران کی دوی تھیں ؟

یادری صاحب نے فرمایا کہ روح اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپن قدرت اور کلمہ سے پیدا کیا۔ پیدا کیا۔

جناب! پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہوئے ،روح القدس بھی مخلوق ہوئے ذراسو چئے مخلوق خالق کے ہم جنس کیو نکر ہو سکتی ہے۔

یادری صاحب! دوسری بات بیرے کہ ہم جنس اشیاء کے افراد کی تمام خصوصیات

باہم مثابہت اور مجانست رکھتی ہیں۔ حضرت عینی علیہ السلام مخلوق تھے انبان تھے اسلام مخلوق تھے انبان تھے بخریت کے تمام نقاضے ان میں موجود تھے۔ کھانے پینے اور سونے کے مخاص تھے۔ تمام انبانی عوارض اور امر اض ان کو لاحق ہوئے تواس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان تقاضوں، عوارض اور امر اض وغیرہ سے بری نہیں ہو سکتا۔ ہماری کتاب ایسے غداکومائے تقاضوں، عوارض اور امر اض وغیرہ سے بری نہیں ہو سکتا۔ ہماری کتاب ایسے غداکومائے کیلئے تیار نہیں جو ہماری طرح کھانے پینے، سونے اور صحت بر قرارد کھنے کا مختاج ہو ہمیں قرآن کر بم ایسے درب کے متعلق بتاتا ہے:

"لَاتَاْ حُدُهُ سِنَةٌ وَكَانُو مَ لَهُ مَافِي السَّمُونَ وَالْأَرْضِ "(البَقره: ٢٥٥) نه اسے اونگھ آتی ہے نه اسے نیندی اختیادی، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مملوک اور غلام ہونے کادم بھر تاہے۔

"لیس کمیشله شنی و هو السیمیع البَصیر" (الشوری :۱۱)

اسکی مثال اور مجانست نو ممکن بی نہیں وہ نویکنا، بے مثل سمیع وبھیر ہے۔

لیکن آپ کے نظر بے کے مطابق آپ کا خدا تمام انسانی ضرور یات کا محتاج ہے۔

پادری صاحب اس سوال کا واضح اور تسلی مخش جواب ند دے سکے جو میرے ضمیر کو مطمئن کر سکتا۔ پھر فرمانے گے اگر آپ خداکو وحد کا لاشریک تسلیم کریں تو نی اور رسول تو محض انسان بی ہوں گے اور منصب رسالت پر کمیے فائز ہوں گے۔

مقام انسانیت

پادری صاحب! آپ تو مقام انسانیت ہی ہے آگاہ نہیں ہیں۔ تبھی تو آپ رسالت اور ہر بہت میں تضاد کے قائل ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام سے وہ ہر بہت میں تضاد کے قائل ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام سے وہ ہر ہونے کیساتھ ساتھ رسول بھی شے۔ آپی نسل جوں جوں دنیا میں بروھتی چلی گئی اسی نسل سے اللہ تعالیٰ نی مبعوث فرما تار ہا حتی کہ سلسلہ نبوت کے آخری نی ممارے رسول تھے۔ سالہ تعالیٰ نی مبعوث فرما تار ہا حتی کہ سلسلہ منازہ منفر داور اعلیٰ وار فع حیثیت کا حامل ہے۔ آپ

کی غلط فنی کی وجہ ہے کہ آپ اور ہم تمام لوگ اپ آپ کو کا ال انسان خیال کرتے ہیں حالانکہ ہم ہیں ہزاروں خامیاں اور نقائض موجود ہیں۔ اصل بات ہے کہ ہم کا مل انسان نہیں ہیں ہم اپنے کر دار اور انکال کی وجہ سے انسانیت کے اُجلے دامن پر بد نماداغ ہیں انبیائے کر ام انسانیت کی مکمل تصویر نقے جن کی انسانیت اور ہم ہیں کسی نقص یا عیب کا شائبہ تک نمیں پایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چادرِ عصمت میں لبیٹ کر تمام عیوب و نقائص سے دور کر دیا تھا۔

جناب ہر نبی اپنی اُمت کیلئے نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے اگر نبی اُمت کی جنس سے نہ ہو تو منمونہ نہیں بن سکتاد یکھئے مثلاً ہمارے آ قانے لوگوں کو روزے رکھنے کا عظم دیا۔ اور خود بھی بھوک اور پیاس پر داشت کر کے کثرت سے روزے رکھے لیکن اگر آپ علیف میں بھوک اور پیاس کا احساس ہی نہ ہو تا تو شاید افر او اُمت بھی عرب جیسے گرم ترین الک میں جون جو لائی پیاس کا احساس ہی نہ ہو تا تو شاید افر او اُمت بھی عرب جیسے گرم ترین الک میں جون جو لائی کے گرم موسم میں بھی روزہ رکھنے کا اہتمام نہ کرتے۔ آپ علیف نے دیانتد اری، صدافت، کسب حلال اور پر ایکوں سے احتر از کی جو تعلیم وی اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یہی حال ہمارے نبی علیف کا تھا۔ اُنہوں نے اپنی امت کے افراد کا شبہ دور کرنے کیلئے طفولیت کے دور میں پنگوڑ سے میں لیٹے ہوئے فرمایا" اِنٹی عَبْدُ اللّه " (مریم نصر کا میں اللّٰد کا بعدہ ہوں ، نیز ارشاد پنگوڑ سے میں لیٹے ہوئے فرمایا" اِنٹی عَبْدُ اللّٰه " (مریم نصر کا اللّٰہ کا بعدہ ہوں ، نیز ارشاد ربانی ہے۔" نُن یَسْفَتُکِفَ الْمیسٹ مُن اُن یُکُونَ عَبْدًا لِلّٰہ " (النہاء : ۲۵ ا)

حضرت عينى عليه السلام في بنده بهوف اورا في انسانيت وبشريت كو سليم كرف سي مجمع اعراض نهيس كيا ببلحه آپ اظهار حقيقت كيلئير ملااس كااظهار فرمايا كرتے تھے۔
اس بارے من بهارے آ برالزمال رسول عين هي اس حقيقت كو قرآن كى زبان ميں واشگاف طور پرميان فرماديا كيو نكه اہل عرب بھى بشريت اور رسالت ميں منافات كو قائل عقد الله تقد الله تعالى كارشاد ہے۔ "قُل إنَّما أَنَابَسُرٌ مِثْلُكُمْ يُو حَىٰ إِلَى اَنَّما الله كُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ" (الكهف: ١١٠)

اے رسول! انکاشہ دور کرنے کیلئے بیان فرماد ہے کہ میں بھی تہماری ہی جنس کا ایک فرد ہوں اللہ تعالی نے جھے مقام نبوت پر سر فراز کیا ہے۔ اور میں "کاالله اِلّا اللّه" کا پیغام لیکر آیا ہوں جس ہے تم عافل اور نابلد ہو بچکے تھے سورة فصلت آیت نمبر ۱ میں بھی پیغام لیکر آیا ہوں جس ہے تم عافل اور نابلد ہو بچکے تھے سورة فصلت آیت نمبر ۱ میں بھی کی مضمون بیان کیا گیا ہے ہر نبی نے اپنا اپنا اپنا اس اشتباه کاازالہ کیا، ارشادربانی ہے:

کی مضمون بیان کیا گیا ہے ہر نبی نے اپنا اپنا بشر مقلکم و لکون الله یَمُن من قالت لَهُم رُسُلُهُم إِن نَّحن الله بَشَر مِنْ لَكُم و لَكِنَ الله يَمُن عَادِه "(ایر اہیم:۱۱)

سی میں یساء میں جب وہ رہر میں اللہ انہاں "تمام رسولوں نے اپنی اپنی امت کے افراد پرواضح کر دیا کہ ہم انسان ہیں تہماری ہی جنس سے تعلق رکھے ہیں اللہ نعالی نے ہمیں نبوت ہیں تہماری ہی جنس سے تعلق رکھے ہیں اللہ نعالی نے ہمیں نبوت

ے سر فراز فرماکر دوسرے انسانول سے متازاور منفر دینادیا ہے۔"

د نیا میں نبوت کا اعزاز سب سے بلند اعزاز ہے جو روایات کے مطابق کم وہیش ایک لاکھ چوہیں ہزار حضر ات کو نفنیب ہوا۔ ہمارے دین کی بدیاد کی خشت اول کی حیثیت کلمہ شمادت کو حاصل ہے جس میں رسول اکرم کی عبدیت کی شمادت موجود ہے۔ 'انشہد اُن شادت کو حاصل ہے جس میں رسول اکرم کی عبدیت کی شمادت موجود ہے۔ 'انشہد اُن گا اِللہ اِلّااللّٰه وَ حُدّہ لَا اَسْرِیْكَ لَهُ وَ اَشْهد اَنَّ مُحَمَّد اَعَبْدُ هُ وَ رَسُو لَهُ ''

پادری صاحب ابخریت انبیاء کے بارے میں کتاب اللی میں بہت سے ارشادات موجود ہیں اب سارے نو مجھے بھی یاد نہیں۔ آپ چاہیں نو میں لکھ کر لاسکتا ہوں جناب جب عینی علیہ السلام کی بخریت فائز نہیں جب عینی علیہ السلام کی بخریت فائز نہیں ہوجاتی ہے۔ نووہ ہر گزورجہ الوہیت پر فائز نہیں ہوسکتے اور تثلیث کے نظر بے کے خیالی محلات ریت کی دیواروں کی طرح دھرام سے گریزتے ہیں۔

پادری صاحب کے ساتھ کافی ویر تک بات چیت ہوتی رہی۔ جھے متاثر کرنے کی جانے پادری صاحب فود ہی لاجواب اور متاثر دکھائی ویتے تھے۔اتنے میں ان کا خادم جانے پادری صاحب خود ہی لاجواب اور متاثر دکھائی ویتے تھے۔اتنے میں ان کا خادم چائے لیکر آگیا مگر ہم نے معذرت پیش کردی۔ ہم پہلے کہ چکے ہیں کہ ہم چائے پینے

نہیں آئے پھر بھی پی لیں گے میں نے پادری صاحب کو معجد میں آنے کی وعوت دی کہ آب ہمادے ہاں تشریف لا ئیں ہم آپ کا پوراپورااحر ام جالا ئیں گے۔ ہم جاہتے ہیں کہ ہمارے استاد مکرم جناب قاضی سمس الدین صاحب آپ سے مذہب کے بارے میں گفتگو فرمائیں۔ گریادری صاحب نے مصروفیت کی بناء پر معذرت کردی۔

پاوری صاحب بچھے دوسرے خیمے میں لے گئے اور فرمایا آپ بہت انتھے انسان ہیں آپ نے میرے ساتھ سلیقہ مندی سے بات چیت کی ہے میں آپ کی گفتگو سے بہت خوش ہوں اگر آپ عیسائیت کا مطالعہ کرناچا ہیں تو ہمارے پاس کیمبلپور چرچ میں تشریف لا کیں ہم آپ کے تمام مصارف اور ضروریات کے متحمل ہوں گے۔ میں کیمبل پور پہنچ کر آپ کے تمام سوالات کا جواب لکھ کرارسال کر دوں گا۔

پاوری صاحب! آپ کا شکریہ میں چونکہ ایک طالب علم ہوں میرے پاس اتن فراغت نہیں کہ آپ کے خط کاجواب ضرور دوں گا۔
الحمد لله! جب میں وہال سے لوٹا تو میرے ایمان میں کئ گنااضافہ ہو چکا تھا۔ اسلام کے ساتھ میری محبت اور شیفتگی نے مجھے بے پایاں مسرت عطاء کی جب مولانا سمس الدین صاحب کو یہ واقعہ بتایا تو فرمانے گئے کہ تم تواہمی عبوم اسلامیہ کی ابتد ائی کتب کے طالب علم ہو مجھے ساتھ لے جائے۔

پادری صاحب نے چرچ میں پہنچ کر ایک طویل خط لکھاجس میں تثلیث کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ تھا۔ البتہ اسلام پر بے جافتم کے اعتراضات مرقوم تھے۔ میں نے استادِ گرامی کے تعاون سے ایکے وائی وشافی جو آبات تحریر کئے اور پادری صاحب کو ارسال کئے۔ تقریباً چھ ماہ تک ہماری باہمی مراسات جاری رہی۔ پادری صاحب مجھے نظر انداز کرنا نہیں چاہتے تھے ایک دن شام کو ایک کارمیں سوار دونوجو ان خوا تین تشریف لا کیں اور فرمایا کہ ہمیں پادری و لیم صاحب نے آپ کو ساتھ لانے کا تھم دیا ہے تاکہ آپ کھ روز

ہمارے ہال گزاریں اور سکون کے ساتھ فد ہمی گفتگو میں شریک ہول۔ میں نے معاملے کی حقیقت کو ہمانپ لیا۔ کہ ولیم صاحب نے اپنے فد ہب کی صدافت کو ہاہت کرنے کیلئے جور ہان قاطع اب پیش کی ہے اس کا جواب شاید مجھ نے نہ دیا جا سکے۔

خواتین نے بوااصرار کیا کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور چلیں وہاں آپکو کی قتم کی تکلیف نہ ہوگی۔ فادرولیم صاحب نے ساتھ لانے کی بہت تاکید کی ہے۔ ایکے اصرار کے باوجود میں نے رفاقت سے معذرت کردی کہ وہاں جانے سے میرا تعلیمی حرج ہوگا۔ میں خود کسی موزوں وقت پر حاضر ہو جاؤنگا۔ خواتین بادلی نخواستہ خود ہی تشریف لے گئیں۔ ولیم صاحب نے بذر لیعہ خواتین تملیخ کرنے کا طریق اختیار کیا تھالیکن وہ اس حقیقت سے آشنانہ ہے کہ جس شخص کادل آپ آ قاسید دوعالم اور نبی رحت عیلی کی ابدی الفت و محبت سے لبریز ہو دولت کی فراوائی یا عور تول کے حسن وجمال کی رنگینیاں اُسے متاثر نہیں کر سکتیں۔ اور نہ ایسا شخص جاو اُ اعتدال سے انجراف کی جرات کر سکتا ہے اگر اسلام قبول کرنے کا میر امقصد عورت کا حصول ہو تا تو یہ مقصد میں والدین کے ہاں بھی حاصل کر سکتا تھا۔ جبکہ والدین ایک معزز گھر انے میں دشتے کے متعلق سلسلہ مونیانی حاصل کر سکتا تھا۔ جبکہ والدین ایک معزز گھر انے میں دشتے کے متعلق سلسلہ کو جاتے کہ حیاتی سلسلہ کو تھا۔

اس فتم کا ایک دافعہ محدرواہ میں نمال چند صاحب کے گر بھی پیش آچکا تھا۔ یہ امر
اس ند جب کے بودے پن اور کمزوری کا پند دیتا ہے۔ جو دولت اقتدار اور عور تول کے
حسن وجمال کو ند ہمی اشاعت کا ذریعہ بناتا ہے میں نے کتاب کے آخر میں عیسائیت کے
متعلق کچھ مختفر معلومات فراہم کر دی ہیں جن سے عیسائیت کے متعلق ابتدائی عقا کداور
باتوں کا پند چل سکتا ہے۔

سيدووعالم عليساء كاواقعه

کفار عرب نے نبی اکرم علیہ کے سامنے تمام ولفریب چیزوں کی پیشکش کی تھی

کہ اگر آپ کی خواہش ہو تو ہم آپ کے قد موں میں دولت کے انبار لگادیں۔اگر آپ

سیادت و قیادت کے آرزو مند ہیں تو ہمیں آپ کو اپنامر دار تشکیم کرنے میں کو کی اعتراض

نہ ہوگا۔اگر آپ شادی کے مشاق ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں عرب کی حسین ترین
عورت پیش کرنے کو تیار ہیں۔ہم آپ کا ہر مطالبہ ہر و چشم مانے کو تیار ہیں،اور آپ سے
صرف ایک بات کے خواہاں ہیں کہ ہمارے معبودوں کے خلاف تبلیج کر ناتر ک کر دیں۔
حضور عیالی نے جو ابا فرمایا مجھے تماری کی پیشش کی نہ تو خواہش ہے اور نہ
ضرورت اللہ تعالی نے مجھے منصب نبوت پر سر فراز فرمایا ہے اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ
میں اس کا پیغام لوگوں تک پینچاؤں ہے کام مجھے ہر مخالفت دشنی اور دباؤ کے باوجود سر انجام
میں اس کا پیغام لوگوں تک پینچاؤں ہے کام مجھے ہر مخالفت دشنی اور دباؤ کے باوجود سر انجام
دینا ہے مر غوبات دنیا کی مجھے کیا حاجت ؟

الحمد للله! میں بھی ای عظیم المرتبت آقا کا غلام ہوں ، آقا کی الطاعت میں ہی میری سعادت مضمر ہے۔اللہ تعالیٰ دم واپسیں تک مجھے اپنے آقا کے نقش قدم پر جلنے کی تو نیق عطافر مائیں۔ آمین

اسلام کی بر کات

آخریں یہ گزارش ضرور کروں گاکہ اسلامی ذندگی اپنانے سے میں نے ہر طرح
سے قبلی ، فہنی اور روحانی سکون حاصل کیا ہے جھے قبول اسلام پر فخر اور ناز ہے میں اپ
آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میر اند ہب اسلام ہے جو دنیا کے نداہب کے
مقابلے میں حقیقی صدا قتوں اور جیادی سچا کیوں کا حامل ہے جس کی آسانی کتاب قیامت تک
اپنی ضیایا شیوں سے لوگوں کے دلوں کو نور ایمان سے منور کرتی رہے گی لیکن جہاں تک
مسلمان بھا کیوں کا تعلق ہے اس سلطے میں دوبا تیں خصوصاً میرے لئے سب سے زیادہ
تکلیف دہ اور باعث ندامت ہیں۔ جب بھی غیر مسلم حفر ات سے ند ہی گفتگو کا موقع مات
تکلیف دہ اور باعث ندامت ہیں۔ جب بھی غیر مسلم حفر ات سے ند ہی گفتگو کا موقع مات

سارے دلاکل اس کے سامنے هَبَاءً ا هَنَتُوراً ہو جائے لیکن جب غیر مسلم حضر ات بطو رطعن سے کہتے کہ تم نے کس قوم کادین آبنایا ہے جو پر لے درجے کے بے عمل لوگ ہیں اور تمہار ااسلام تو اسلام کے نام لیواؤں کو بھی ایک بلیث فارم پر جمع نہ کر سکا تو عد ااحساس ندامت سے میری نگاہیں جھک جاتیں۔

## فرقبه ببندى

مسلمانوں میں یہ فرقہ بندی میرے لئے بہت نکلیف وہ ہے کیا یہ فرقہ بندی اسلام جیسے مقدس ند ہب کیلئے ایک بدنماداغ کی حیثیت نہیں رکھتی ؟ کیا قرآن کریم نے ہمیں اخوت و مساوات ، اتحاد والقاق ، صبر و مخل اور رواداری کا سبق نہیں دیا کیا ہم فرمان اللی کو بھول کے ہیں:

'وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيْعًا وَلَاتَفُرَّقُواْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اعْدَاءً قَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصَبْحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِحْوَاناً عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النّارِ فَانْقَذَ كُمْ مِنْهَا الْكَذَلِكَ يُبَيّنُ عَلَىٰ شَفَاحُفْرةٍ مِّنَ النّارِ فَانْقَذَ كُمْ مِنْهَا اللّه كَذْلِكَ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ ايَاتِهِ لَعَلّمُمْ تَهْتَدُونَ (آل عران : ١٠٣)

اللّهُ لَكُمْ ايَاتِهِ لَعَلّمُمْ تَهْتَدُونَ (آل عران : ١٠٣)

من سب لل كرالله كل من ومضوط بكر لواور فرقه بعدى مت اختيار كروالله كاس احمان كو ياوز كو جو الله عم يركيا ہے تم ايك دوسرے كورشن تق الله في ايوز كو جو الله عن مي كيا ہے تم ايك دوسرے كاس من الله كان بي الله كان الله كان بي الله كان بي الله كان بي الله كل كه هر ہو الله اين بي شانيال تمارے كان الله كورش الله اين شانيال تمارے سامنے واضح طور يربيان كر تاہے شايد كه ان علامتوں ہے تہيں اين قلاح سامنے واضح طور يربيان كر تاہے شايد كه ان علامتوں ہے تہيں اين قلاح سامنے واضح طور يربيان كر تاہے شايد كه ان علامتوں ہے تهيں اين قلاح سامنے واضح طور يربيان كر تاہے شايد كه ان علامتوں ہے تهيں اين قلاح سامنے واضح طور يربيان كر تاہے شايد كه ان علامتوں ہے تہيں اين قلاح سامنے واضح طور يربيان كر تاہے شايد كه ان علامتوں ہے تہيں اين قلاح

كياكروه بنديال اور فرقه بنديال اعضام بحبل الله كامظهر بين ؟اسلام نے تو تاليف

كاسيدهارات نظر آجائے۔

قلب کا معجزہ و کھایا کی دوسرے کے خون کے پیاسوں کو ایک دوسرے پر خون خار کرنے والسادیا۔ باہمی عدادت کو اخوت و موانست میں بدل دیا کیا تاریخ عالم مهاجرین وانسار کے در میان رشته مواخات کی کوئی نظیر پیش کر سمق ہے ؟ کیا قر آن کریم نے ہمیں جہم کی آگ کے گڑھے میں گرنے سے نہیں بچایا؟ کیا ہاری فرقہ پر سی ارشادر بانی "لَوْلَا تَفَرَّقُوا" سے اعراض نہیں ہے؟ ہمارے سلف صالحین تو غیر ول کے دل بھی رنجیدہ نہ کرتے اور ہم تو اعراض نہیں ہے؟ ہمارے سلف صالحین تو غیر ول کے دل بھی رنجیدہ نہ کرتے اور ہم تو ایوں کو بھی غیر بنارہے ہیں۔ شاعر نے ہماری حالت کی کیا عمدہ تصویر کشی کی ہے۔

شنیدم که مردان راه خدا! ول دشمنال هم نکردند تنگ را دشمنال هم نکردند تنگ رزا کے میسر شود این مقام که باد و ستانت خلاف است و جنگ

كيابيه تمم قرآن تحكيم مين موجود شين؟:

وَ أَطِيْعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَ لَاتَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيُحْكُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ O (الانفال:٣١)

"اورانند نعالی اوراسکے رسول کی اطاعت کرو۔ اور آپس میں مت جھڑو، ورنہ تمہاری ہوا آگھر جائیگی صبر ہے تمہاری ہوا آگھر جائیگی صبر ہے کام لویقینا اللہ صبر کرنے والول کے ساتھ ہے۔"

باہمی فرقہ بازی اور تفرقہ بندی کیا اطاعت اللی اور اطاعت رسول علی کے منائی انہیں ؟ کیا مسلمان اقوام عالم کی نظر میں انظر میں ؟ کیا مسلمان اقوام عالم کی نظر میں ذلیل ورسوا نہیں ہیں؟ کیا ہما کی، قوی اور دفاعی ضروریات مہیا کرنے کے سلسلے میں دریا قوام کے دست گر نہیں؟ ان حالات میں کیا ہم اندازہ نہیں لگا سے کہ آیا فلاح اس دین کو مضبوط تھا منے میں ہیا اس سے نظافل بر سے میں۔

# عالمكيراخوت

ہماری وہ رواد اری کمال ہے جس کی قتم غیر مسلم بھی کھایا کرتے تھے ہماری وہ اسلامی اخوت کمال گئی جس کی رہنمائی قرآن حکیم نے فرمائی:

"إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ الْحُوَةُ فَاصْلِحُوا بَيْنَ الْحَوِيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الْحَرات: ١٠) تُرْحَمُونَ (الْحَرات: ١٠)

مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں للذا اپنے بھائیوں کے در میان تعلقات کو درست کرواور اللہ سے ڈروتا کہ تم پرر حم کیا جائے۔
یہ آیت و نیا کے تمام مسلمانوں کی لیک عالمگیر براوری قائم کرتی ہے اوریہ اس کی برکت ہے کہ کسی دوسرے دین یا مسلک کے پیروکار اخوت کا وہ مظاہرہ نہ کر سکے جو مسلمانوں نے کیاس تھم کی اہمیت حضور علیہ کے ارشادات میں بھی بخر ت موجود ہے۔
مسلمانوں نے کیااس تھم کی اہمیت حضور علیہ کے ارشادات میں بھی بخر ت موجود ہے۔
حضرت جری بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے جھے سے تین باتوں پر بعت کی تھی ۔ ایک مید کہ ذواہ رہوں گا تیسرے یہ کہ بھی ۔ ایک مید کہ ذواہ رہوں گا۔ (مخاری کتاب الایمان)

حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا: مسلمان کوگالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر (مخاری کتب الایمان) کیا آج شنج اور منبررسول پر کھڑے ہوکر گالی گلوچ اور تکفیر بازی سے کام نہیں لیاجا تا؟ کیا ارشادی نبوی علیہ کی گئیسے کی تغییل کا بھی طریقہ ہے ؟۔

حضرت ابوہر مرق کی روایت ہے کہ رسول اکرم علی نے فرمایا: ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان ، مال اور عزت حرام ہے (مسلم ، کتاب البر والصلة) حضرت سل بن سعد ساعدی آپ کا بیدار شاد روایت کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے گروہ کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویباہی ہے جیسا سر کیباتھ جسم کا تعلق ہے وہ اہل گروہ کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویباہی ہے جیسا سر کیباتھ جسم کا تعلق ہے وہ اہل

ایمان کی ہر تکلیف کو ای طرح محسوس کر تاہے جس طرح سر جسم کے ہر جھے کا در د محسوس کر تاہے (منداحمہ)

بخاری و مسلم کی روایت ہے مومنوں کی مثال آپس کی محبت ،واہشگی اور ایک روسرے پررحم و شفقت کے معاملہ میں ایس ہے جیسے ایک جسم کی حالت ہوتی ہے کہ اس کے کسی عضو کو بھی تکلیف ہوتو سارا جسم اس پر بخار اور بے خوالی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

( تفہیم )

#### صحابة الممان كامعيارين

نی اکرم علی کے پیغام ربانی پر سب سے پہلے ایمان والے حضر ات صحابہ جیسے مقدس نفوس منتے جن کے ایمان لانے کو اللہ تعالی نے ہمارے لئے معیار مقرر فرمادیا، ارشادربانی ہے:

"فَإِنْ امَنُو ابِمِثْلِ مَا مَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُو "(البقرة: ١٣٥)
يس اگروه اى طرح ايمان لائي جس طرح تم ايمان لائے موتوانهوں نے
راوبدایت کویالیا۔

حضرت صدیق "، حضرت فاروق "، حضرت عثمان "، حضرت عثمان "، حضرت علی اور دیگر تمام صحابه کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا کہ جس شخص کا ایمان اس معیار سے مطابقت رکھتا ہے وہ عنداللہ مقبول ہے اور اس مطابقت میں راہ ہدایت کی ضانت ہے معیار کی مزید تو فتیج کرتے ہوئے فرمانا:

مُحَمَّدٌ رَّسُو ۚ لُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكَفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم ۚ فَيُ اللَّهِ وَ رَضُوانًا سَيْمَاهُم فِي تَرَهُم رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَ رِضُوانًا سَيْمَاهُم فِي وَرُخُوهِهِم مِنْ آثَرِ السَّجُودِ ط (الفَّحِ: ٢٩)

"محر علی اللہ تعالی کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار

كالمنسوسين

پر سخت ہیں اور آلیں میں رخیم ہیں تم جب دیکھو کے انہیں رکوع و ہجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول یاؤ کے سجود کے اثرات ان کے چروں پر نمایاں ہیں جن سے دہ الگ پہنچانے جاتے ہیں۔" سیہ ہے اس معیار ایمانی کی وضاحت جو صحابۂ نبی نے قائم کیا۔ اس آیت میں آپ کے ساتھیوں کی چند خوبیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ یعنی (۱) کفار کے مقابیعے میں استقامت و مضبوطی (۲) آپس میں رحمت وشفقت (۳)ر کوع و سجود لینی عبادت اللی میں مشغولیت (۴)اللہ کے فضل کی جبتو (۵)رضائے اللی کی تلاش (۲) چروں پر عبادات کے اثرات معين رسول عليسام

صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو شخص بھی ان اوصاف سے متصف ہو گا وہی معیت رسول علیت سے مشرف ہوگا اور میں معیت دینوی اور اُخروی فوز وفلاح کی ضامن ہے آب کاار شادے:

> أصْحَابي كَالْنجوم با يَهِم اِقْتَدَيْتُم اِهْتَدَيْتُم لینی میرے تمام صحابہ بلاامتیاز روشی کے مینار کی حیثیت رکھتے ہیں جس کے نقش قدم پر بھی چلو کے میزی بارگاہ تک بہنچ جاؤ گے۔

قیامت کے روز ہرامت اینے اپنے ٹی کی معیت میں ہوگی، محدر سول علیہ کی معیت کے شرف کوحاصل کرنے کیلئے لازم ہے کہ ہم اسپنے اندر صحابہ کرام کے اوصاف پیداکریں تو حید ربانی اور نبوت محدی یر صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں ۔اخلاق كردار،اعمال اور عقائد كو صحابة كے قائم كرده سائيج ميں ڈھاليں۔دشمنان اسلام كے مقابلے میں مضبوط چٹان کی ما نندین جائیں۔ رید اوصاف اسی صورت میں جنم لے سکتے ہیں جب کہ ذہنی طور پر ہم آپس میں اتحاد وانقاق بیدا کریں۔ گروہ بعدیوں سے احراز کریں۔ کیا سحابہ کرام میں مذہبی طور پر گروہ بندی موجود تھی؟ ہر گزنمیں بلحہ وہ حضرات

توجید واحد کی طرح تھے۔" لَااللَه مُحَمدٌ رَّسُو ْ لُ اللَّهِ "نے ایک رشتے میں منسلک کر کے انہیں ایک ایک وحدت میں تبدیل کر دیا تھا جس کے سامنے دنیا کی برسی برسی ترقی یا فتہ اقوام نے سر تشلیم خم کر دیا۔

اگر صحابہ کرام کا بمان و کر دار ہمارے لئے معیار کی حیثیت میں سامنے آتا ہے تو کیا فرقہ بندیوں کے چکر میں پڑکر ہم اس معیار پر پورے اتر رہے ہیں ؟

کیا صحابہ کرام کی طرح اسلامی عبادات میں ہم پوری و کچیبی لیتے ہیں؟ کیا ہماری اکثریت عبادات ہماری اکثریت عبادات ہماری طور پر سب سے اہم عبادت نماز کو ترک نمیں کر بچکے جس کو آنخضرت علیہ ہے ۔ آنکھوں کی محصند کی قرار دیا تھا۔

کیا ہم کسب معاش میں صحابہ کرام کی طرح صرف رزق حلال کے متلاشی ہیں کیا ہما ہے فرائض منصی کی تکمیل کیلئے دیانتداری ہے کو شش کرتے ہیں ؟

کیا ہم ہر کام اللہ نعالی کی خوشنو دی اور رضا کیلئے سر انجام دیتے ہیں اور اس کی تہہ میں ذاتی اغراض ومفادات کا جذبہ کا فرما نہیں ہوتا ؟

کیا عبادات کا نور ہمارے چرول سے جھلک رہاہے ؟ عبادات کا یہ نور قیامت کے روز ہمیں نوزوکامر انی کارستہ د کھائے گا:

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنِتِ يَسْعَىٰ نُوْرُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَ بَآيْمَانِهِمْ (الحديد: ١٢)

اس دن جنب کہ تم مومن مر دول اور عور توں کو دیھو کے کہ ان کا نور ان کا کور ان کے کہ ان کا نور ان کے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑر ہا ہوگا۔

اگر ہم متذکرہ بالا اوصاف ہے اپنے آپ کو مزین نہ کرسکے تو قیامت کے روز معیت رسول علیہ کا شرف ممکن البصول نہیں بلعہ صحابہ کرام کے قائم کر دہ معیار کو اپنا لینے ہے انسان اس دنیوی زندگی میں بھی معیت رسول علیہ کی سعادت ہے مشرف ہوسکتا ہے انسان اس دنیوی زندگی میں بھی معیت رسول علیہ کی سعادت ہے مشرف ہوسکتا ہے اس کی ایک سادہ می مثال بیش کرتا ہوں ہمارے گھر میں بجلی کا جوبلب روشنی

بھیر رہاہے یہ کسی ربط اور تعلق کے بغیر روشیٰ فراہم نہیں کر رہا۔ بلتہ کسی ربط واتصال کی بناء پر منورہے کہی تارول کے ذریعہ اس کا آخری رابطہ یاور ہاؤس کے ساتھ ہے جواس بلب سے صد ہا میل دور قائم ہے۔ اگر راستے میں کہیں بیر رابط منقطع ہوجائے تو ہمارے گھر کابلب روشن نہیں ہوسکا۔

ای طرح نی اگرم علی ایک نبوت کو ایک پاور سلیشن کی حیثیت حاصل ہے جو سینکٹرول میل دور مدینہ طیبہ میں قائم ہے جس سے نورائیانی کی تاریس نکل کر اقصائے عالم تک پھیلی ہوئی ہیں جس شخص نے بھی اپنے دل کی تارکا ان سے کنکشن کر لیا اس کاول وہ ماغ ایمان کو نور سے منور ہو گیااور جو شخص شوم می قسمت سے اس کنکشن سے محروم رہا شرک و نفر کی گئیرہ وہ تاریک وادیوں میں بھٹتا پھر ا، اس اتصال اور کنکشن کو فیوز ہونے شرک و نفر کی کی تیرہ وہ تاریک وادیوں میں بھٹتا پھر ا، اس اتصال اور کنکشن کو فیوز ہونے سے بچانے کیلئے قر آن و سنت کی ہدایات پر عمل پیر اہونا ضروری ہے اگر ہم جبلی کی مثبت اور منفی تاروں کو جوڑ دیں تو فیوز اُڑ جاتا ہے اور گھر میں تاریکی چھاجاتی ہے اس طرح نیک اعمال کے ساتھ بددیا نتی مکاری، حرام خور کی اور اعمال سینہ کے اختلاط سے ایمانی نور کا فیوز اُڑ جاتا ہے۔

اگر ہم دنیاو آخرت کی بہتر ک اور کامر انی کے طالب ہیں تو صحابہ کرام کی طرح ہمارا ارتباط بھی نبوت کے پاور سٹیشن سے قائم رہنا ضروری ہے تو حید ربانی اور نبوت محمد می پر ایمان اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ اس ارتباط وا تصال کیلئے بنیادی حیثیت کے حامل ہیں۔

## وحدت اسلاميد اور اركان اسلاميد

کیاہم شدومدے اس امر کا وعویٰ نہیں کرتے کہ ہماراخداایک ہے۔ہمارارسول
ایک ہے ہمارا قرآن ایک ہے اور ہماراکعبہ ایک ہے کیاان وحد توں اور اکا ئیوں کا منطقی نتیجہ
میر نہیں کہ ہم ان وحد توں کو تشکیم کرنے والے مسلمان بھی ایک ہیں لیکن افسوس سے کہنا
پر تاہے کہ یہ اکائی اور وحدت منتشر اور پر بیٹان اجزاء کی صورت اختیار کر چکی ہے حالا نکہ

ہمارادین کی بدیاد ان ارکان خمسہ پر استوار کی گئی ہے جن میں امن و سکون و حدت ویگا نگت اور اخوت و انتحاد کا سبق مضمر ہے آنخضرت علیقی کا ارشاد ہے جو جعزت ابن عمر کی روایت ہے بخاری و مسلم میں مروی ہے:

بنى الإسكام على خمس شهادة آن لا إله إلا الله و آن محمداً عبده و رسوله و القام الصلوة و ايتاء الزكوة والحج وصوم رمضان اسلام كى بنياد پائج اركان پر استواركى على ب-اول اس امركى شمادت ديناكه الله تعالى كى سواكوئى معبود نبيس اور حضرت محمد علي الله تعالى كى بند تعالى كى بدر مواكوئى معبود نبيس اور حضرت محمد علي الله تعالى كى بند باور سول بيل دوم اقامت صلوة ، سوم ادائے زكوة ، چمارم جج بيت الله ، اور بخم صوم رمضان -

یہ ارکان خمہ ذہنی ، عملی اور اخلاقی لحاظ سے وحدت واتحاذ کا درس دیتے ہیں استحضرت علی ہے۔ تیرہ سالہ کی زندگی میں ذہنی اور نظریاتی وحدت پیداکر نے کیلئے رکن اول کی تبلیغ میں کوئی کسرباتی نہ چھوڑی کیونکہ اصلاحی تحریک اس صورت میں عروب کامیانی سے ہمکنار ہو سکتی ہے جب کہ اس کے پیروکاروں اور ہم سفروں میں ذہنی اور نظریاتی اتحاد پیداکر دیاجائے۔ یہ مقدس نظریہ" لَااللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ "کا نظریہ تھا۔ جس نے کی زندگی کے پر آشوب دور میں صحابہ کرام کو جسدواحد کی طرح بنادیا اور جن کی سوچ کے دھارے ایک بی سمت بہنے گئے۔

نظریاتی و حدیت کے بعد مدنی زندگی میں عملی و حدت کی طرف توجہ مرکوزک گئی اس و حدت کا دکش منظر نماز کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تمام مسلمان دن رات میں یا نچ مر تبد محلے کی مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور ایک معبود کی بارگاہ میں سر بسجو د ہو کر و حدت کا سبق لیتے ہیں اس کو عام کرنے کیلئے پورے شہر کو ہفتہ میں ایک بار جمعہ کی نماز کیلئے ایک جامع مسجد میں جمع کیا گیا تاکہ محلوں کے علاوہ پوراشہر و حدت کے رنگ میں رنگا جائے اور

سال میں دومر تبہ تمام علاقے کے مسلمانوں کو عیدین کی نماز کیلئے یک جاہونے کی دعوت دی گاری میں دومر تبہ تمام علاقے کے مسلمانوں کو عیدین کی نماز کیلئے یک جاہونے کی دعوت میں دی گئی تاکہ وحدت ویگا نگت کی بار ان رحمت سے پور اعلاقہ فیض یاب ہو سکے۔

صاحب استطاعت لوگوں پر عمر ہمر میں ایک مرتبہ نماذ جج لازم قراردی گئی کہ وحدت کا جو سبق محلے شہر اور علاقے میں حاصل کیا گیا ہے اس سے ربع مسکون کے مسلمانوں کو مستفیض کیا جائے گرفت و نسل ، ذبان ووطن کی برگا تگت کو ختم کرنے کیلئے ہر فرد کیلئے ایک سالباس احرام کی صورت میں مقرر کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وحدت کے قیام واتقاء کیلئے دعا ئیں مانگنے اور التجائیں کرنے کیلئے صرف قرآن کی زبان کو بین الاقوامی زبان قراردیا گیا تاکہ عرب و عجم کا انتھا ذباتی نہ رہے ، کیاد نیاکا کوئی نہ ہب وحدت کا ایسامنظر پیش کر سکتا ہے کہ ۔

#### تیری سرکار میں ہنچے تو مستھیٰ ایک ہوئے

اس وحدت میں جو اسباب رخنہ انداز ہو سکتے تھے ذکاۃ اور روزے فرض کر کے ان کا ازالہ کر دیا گیا۔ دنیا میں امیر وغریب کے در میان نفرت کی ایک گری خلیج ہمیشہ حاکل رہی ہے دولتمندول نے ہر زمانے میں غریبول کا خون چوس چوس کر اپنی تبجوریوں کو ہھر ا، غریب ہر دور میں ظلم وزیادتی کی چکی میں بہتارہا، لیکن امر اء کے خلاف دل میں نفرت کے جذبات کو جنم دینے کے علاوہ اور پچھ نہ کر سکا۔

اسلام نے اس خلیج کوپائے کیلئے مالی نظام بیٹی زکوہ کا ایسا مضبوط بل تغییر کر دیا جس کو عبور کر کے امیر و غریب باہم گلے مل گئے ، نفر ت و مقارت اور ظلم و عدوان کی کوئی دیوار ان کے در میان حائل نہ رہی۔ مزید بر آن امر اء کو غریبوں کی بھوک پیاس اور کبت وافلاس کا احساس دلائے کیلئے روزہ فرض کیا گیا تاکہ امر اء کے دل میں غریبوں کی بے دافلاس کا احساس دلائے کے دوئرہ فرض کیا گیا تاکہ امر اء کے دل میں غریبوں کی بے اسی بیسی اور ان کی منجد دولت گردش میں آجائے۔

سیمان الله، انتحاد وانفاق ، اخوت و مساوات ، محبت و موانست اور و حدت و ریگانگت کا

کیماعدہ سبق اسلام نے سکھایا سلف صالحین نے اس درس کی تشریح اپنے عمل ہے کی خلافت عمر بن عبد العزیرہ کے دور میں کوئی شخص ذکوۃ کا طالب نہیں ملتا تھا۔ بیت المال سے ہر شخص کی ضروریات کی کفالت کی جاتی۔ ہماری گروہ بندگی

افسوس سے کمناپڑتا ہے کہ ہم نے اس سبق کو طاق نسیال پر رکھ دیا ہم نے اسلای و صدت کوپارہ پارہ کر دیا۔ حتی کہ آج ہمارے باہمی عقائد جدا، ہماری معجد یں علیحہ ہ، ہماری نمازیں الگ، ہماری اذا نیس مختلف اور ہمارے نظریات کے دھارے مختلف سمتوں میں ہمنے لگے۔ ہم ہے کچھ حصر ان نے دیوبعدی مسلک اپنایابعض نے بریلوی مختب فکرے تعلق قائم کیا بعض نے اہلحدیث مسلک کی اقتداء کی اور بعض حضر ان نے تشیع کو اپنا طریق قرار دیا۔ کیا صحابہ کرام میں اس نام کے فرتے موجود ہے ؟ کیا قرآن کریم کی کس آیت میں اس تفرق و تشت کو جائز قرار دیا گیا ہے ؟ کیا ہماری میر گروہ بدیاں اسلامی و صدبت کے میں اس تفرق و تشت کو جائز قرار دیا گیا ہے ؟ کیا ہماری میر گروہ بدیاں اسلامی و صدبت کے اسلے دامن پر بد نمااور مکروہ داغ کی حیثیت نہیں رکھتیں ؟

فرض یجے ایک عیمائی معتقدات کا حامل شخص قرآن کر یم کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام کی حقانیت کا قائل ہو جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں کسی عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو جاؤل۔ آپ اسے کس فرقے میں شمولیت کی دعوت دیں عاضر ہو کر مشرف باسلام ہو جاؤل۔ آپ اسے کس فرقے میں شمولیت کی دعوت دیں گے کہ آپ دیوبندی مسلک اختیار کریں یا ہر بلوی ، اہلحد بیث کا طریقہ اپنائیں یا شیعہ حضرات کا کیاایک سمجھدار عیسائی جواب میں بیبات نہیں کے گا کہ میں ایسے اسلام سے باز آیا جو اپنے مانے والوں کو بھی ایک وحدت میں منسلک نہیں کر سکتا۔ وہ اسلام کو مختلف العقائدادر متنوع الحیال فرقوں کا ملخور اور مجون مرکب خیال کرے گا۔

میرے ایک دوست پاکتانی فوج میں میجر تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم آزاد کشمیر کے محاذیرائے فرائض کی انجام دہی کے سلسلے میں مقیم تھے۔گاہے گاہے انڈین آری کے الیس آفیسر زے ملاقات ہوجاتی۔ ایک دن ایک عیمائی انڈین میجر نے ہمیں اپنے کیمپ میں چائے پرمد عوکیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی میز پر "مثنوی مولاناروم" پڑی ہے۔

میں نے پوچھاریہ کتاب آپ نے کس غرض سے رکھی ہوئی ہے اس نے کہا" مثنوی کے مطالعہ نے جھے اسلام کے بہت قریب کردیا ہے" میں نے کہا آپ کو اسلام کی کون کی بات پند آئی ہے ؟

میجر صاحب نے فرمایا سوائے مسلمان کے مجھے اسلام کی ہر چیز پہند ہے میری کردن احباس ندامت سے جھک گئی۔ اسلام قبول کرنے کے بچھ عرصہ بعد جب میری مختلف الحیال علماء سے ملا قات ہوئی توان کا عیہ ارشاد کہ تم ہمارے مسلک کو اپنالو مجھے پریٹان کردیتا کہ مجھے تو نبی اگرم علی ہے مشرف باسلام فرماتے وقت ہر گز کوئی ایس ہدایت نہیں دی تھی کہ دیوبری یابر بلوی یابلحدیث یا شیعہ حضرات کا مسلک قبول ہرایت نہیں دی تھی کہ دیوبری یابر بلوی یابلحدیث یا شیعہ حضرات کا مسلک قبول کر لینا۔ اگر اسلام کیلئے ان مسالک مختلفہ میں سے کسی مسلک کی طرف منسوب ہونے پر اسلام کادارومدار ہوتا تو آپ عیاب ضرور فرماد ہے۔

ميرامسلك

الحمد للد! بین نے وہ مسلک اپنایا ہے جس کے بارے بین آپ نے فرمایا:
"مَا أَنا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِي "

آبی البسلام لا آب لی سواہ
اذا افتخروا بقیس او تمیم
ترجمہ: یعیٰ جب لوگ آباء واجداد اور نسل پر فخر کرتے ہیں کہ قیس یا تمیم
ہمارے آباء واجداد عضے تو میں کتا ہول کہ میرا باپ تواسلام ہے اسلام

کے سواء میں کسی کوباب سلیم نہیں کر تا۔

میں بھی اسی چیز کا قائل ہول کہ میر امد ہب وہ ہے جو حضور اکر م علیہ کی وساطت

ہے جمعے ملامیں صرف اسلامی فرقے کا قائل ہوں۔ اسلام کے علاوہ دوسرے فرقول کی طرف منسوب ہونا مناسب ہی نہیں نامول کے دبیر پردول کی تہول میں اسلام کے حقیقی چرے کو چھیادیا گیاہے۔

#### بالهمى اختلاف اوركتاب وسنت

کیاہم مدعیان اسلام توحید ربانی، نبوت محمدی اور ہدایات قرآنی پر انفاق کر کے متحد 
منیں ہو سکتے۔ کیا کتاب اللی اب ہدایت کا سر چشمہ نہیں ہے ؟ کیا ہمیں اپنے اختلافات کو
کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں ختم کرنے کا تھم نہیں دیا گیا ؟ اللہ تعالیٰ کے اس
ار شاد کا کیا مطلب ہے ؟

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُومْنُونَ فَإِللّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُومْنُونَ فَإِللّهِ وَالْمَوْ وَالْمَاءِ وَهِ وَالْمَالَمُ وَالْمُورُ وَالْمَاءِ وَاللّهِ الرَّالَمُ اللّهِ وَالْمَادِ عِنْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

کیا آج تک ہم نے خلوص ول اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مد نظر باہمی اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول علیہ کی خدمت میں پیش کیا ہے ؟ کیا ہم نے اختثار امت کے اختتام کیلئے کہ می فد الور رسول سے مشورہ اور ہدایت طلب کی ہے ؟ اگر ہم ایسا کر لینے تو ہم اختلافات کی وسیجے و عریض خلیج کو عبور کر کے اتحاد کی منزل تک پہنچ جاتے جدل و مناظر ہ اس کے ذیل میں شیس آتا۔ کیونکہ بحث و مباحثے کی اصل غرض مدمقابل کو نیچاد کھانا ہو تا ہے مناظروں سے آج تک حق ثامت نہیں ہوسکا۔ فروعی اختلافات توصیابہ کرام میں ہی بائے جاتے سے آج تک حق ثامت نہیں ہوسکا۔ فروعی اختلافات توصیابہ کرام میں ہی بائے جاتے سے آج کی حق گار دو عالم علیہ کے جاتے کی وہ الگ الگ فرقوں میں تقیم ہو گئے تھے ؟ ہر گز نہیں باعد سرکار دو عالم علیہ کے اختلاف اختلاف اُمت کور حمتہ قرار دیا۔ لیکن ہمارے فرقہ وارانہ تعصبات توز حمت ہیں جنگی دجہ سے اختلاف اُمت کور حمتہ قرار دیا۔ لیکن ہمارے فرقہ وارانہ تعصبات توز حمت ہیں جنگی دجہ سے ہماری سوچ کے دھارے مختلف سمتوں میں رواں ہیں ہم تو مل کرایک مسلمان کی نماز جنازہ ہماری سوچ کے دھارے مختلف سمتوں میں رواں ہیں ہم تو مل کرایک مسلمان کی نماز جنازہ

ہدایت کی دعا

میں آج بھی یقین کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ اگر ایک مسلمان خلوص ول کے ساتھ بارگاہ رب العالمین میں ہے دعا کرے یا اللہ اسلام میں کئی فرقے بیدا ہو چکے ہیں جن میں سے ہر فرقہ دوسرے کی تکفیر کرتا ہے۔ آپ صحیح اسلام کی طرف میری راہنمائی فرمائیں۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرورانکشاف حقیقت ہوگا۔

اسی دعانے مجھے کفر سے نکال کر اسلام کے دامن میں پناہ دی تو کیا یہ دعا ایک مسلمان کو سچامسلمان نہیں بنا علق۔ آیئے ہم اپنے اختلا فات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مقدس بارگاہ میں پیش کریں کیونکہ اسلامی نظام میں خداکا تھم اور رسول علیہ کا طریقہ بنیادی قانون اور آخر سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور جو فیصلہ وہاں سے ملے اس کے سامنے ہم سب سر تشلیم خم کردیں

عوام كااسلامي جذب

میں نے دیکھاہے کہ ہمارے عوام میں خدااور رسول علیات کے لئے تڑپ کا صحیح جذبہ موجود ہے لیکن بدفتہ سے ہر دور میں اکثر ایسے راہنما لیڈراور مصلح میسر آئے جو انگریز کے بدنام فار مولے AND RULE پر عمل پیرار ہے جو اپنا پیٹ بھر نے کیلئے انگریز کے بدنام فار مولے BEVIDE AND RULE پر عمل پیرار ہے جو اپنا پیٹ بھر نے کیلئے ہمیں گروہ بند یوں کی تاریک عمیق وادیوں میں دھکیلتے رہے۔ ہمارے انتظار وافتر ان کا باعث میں لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی وحدت کی متاع گراں بہاکو چند کھوٹے سکوں کے باعث میں لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی وحدت کی متاع گراں بہاکو چند کھوٹے سکوں کے باعث میں لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی وحدت کی متاع گراں بہاکو چند کھوٹے سکوں کے

عوض داؤپر لگادیااور پینمبرانه جبلیخ "لَااَسْنَلَکُم عَلَیْهِ مِنْ اَجْوِ "کی راهِ اعتدال ہے اعر اض کیا۔اگر الله نعالی ہم پر رحم فرمائیں اور اسلام کو صالح قیادت نصیب فرمائیں تو ہم اسلامی وحدت کی روح میں حیات نو پیداکر سکتے ہیں۔

جمال تک عوام کا تعلق ہے ان میں یقیناً کی تڑپ اور حقیقی جذبہ موجود ہے جب بھی اسلام کے مقدس نام پر پکارا گیا توانہوں نے ہمیشہ لبیک کمی اور کفن پر دوش شمادت گاہ میں پہنچ گئے۔اگر چہ آواز دینے والول کے مقاصد سیاسی نوعیت کے کیول نہ ہول لیکن عوام ہمیشہ جان کی بازی لگانے تیار رہے کیا قیامت کے دن یہ خون سر چڑھ کر نہیں ہولے گااس وقت کیا جواب ہوگا؟

# ميرے ول ميں عوام كاتاثر

سی اسلام نے لانے کا بعد ذاتی طور پر انہی عوام اور سادہ دل لوگوں ہے متاثر ہوا۔ جو میل ہامیل پیدل چل کر اپنی مصر و فیات نظر انداز کر کے ہر عدالت میں میرے ساتھ موجود ہوتے اور میرے تحفظ کیلئے اپنا خون بہانے کو تیار ہوتے عوام چو نکہ اس موجودہ دور کی سیاست سے نابلہ ہیں اس لئے ان کے دل اظلام کے زیور سے آر است ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جب ہدایہ کے ترجمہ کے پہلے جھے کتاب الصلاۃ میں میر امخفر ساتعارف شاکع ہوا اور یکی تعارف پر وفیسر عبدالغی صاحب فاروتی نے اپنی کتاب "ہم ساتعارف شاکع ہوا اور یکی تعارف پر وفیسر عبدالغی صاحب فاروتی نے اپنی کتاب "ہم کیول مسلمان ہو ہے"؟ اور ادارہ اکوڑہ خٹک نے اپنی ہمامہ "جولائی کتاب علی سیالئی کیا۔ تو اس اشاعت کے بعد سینکڑوں مسلمان بھا نیول نے خطوط کی صورت میں اپنی شاکع کیا۔ تو اس اشاعت کے بعد سینکڑوں مسلمان بھا نیول نے خطوط کی صورت میں اپنی دینی عقیدت اور جذبات صادقہ کا اظہار کیا۔ مکا تبت و مر اسات کا بیہ ساسلہ طویل عرصہ دین عقیدت اور جذبات صادقہ کا اظہار کیا۔ مکا تبت و مر اسات کا بیہ ساسلہ طویل عرصہ خرف ملا قات سے مستفیض کرنے تشریف لائے اللہ تعالی ان سب دوستوں اور شرف ملا قات سے مستفیض کرنے تشریف لائے اللہ تعالی ان سب دوستوں اور کرمفرماؤں کوا پی اور اپنی جو بیب علیہ کی حقیقی محبت سے مرشار فرما کیں۔

# المسلمان بھا تیول سے گزارش

آخر میں آپ کا یہ نو مسلم ہمائی آپ حفرات سے صرف ایک بات کی استدعاکر تا ہے کہ آئے ہم اسلامی طریق حیات کو اپنانے کا عمد کریں اپنے عقائد ،اعمال ، کردار ، اظلاق اور سیرت کو سنت نبوی کے سانچ میں ڈھالیں تاکہ بروزِحشر ہمیں آقا کے قد مول میں جگہ مل جائے اور ہم اُخروی فوزوفلاح سے بہر ہ مند ہو سکیں۔ وینوی اور اُخروی کا میانی کی بدیاد اطاعت اللی اور اطاعت رسول پر استوار ہوتی ہے۔ جو دراصل اُخروی کا میانی کی بدیاد اطاعت اُلی اور اطاعت متعدد مقامات پر بیان کیا ہے۔ چند آیات اُخروے طور پر صفحہ قرطاس پر تحریر کر تا ہو۔

"مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْ لَ فَقَدْ اَطَاعِ اللَّهُ "(النساء: ٨٠) جس نے رسول عَلِيْ كَى اطاعت كى اس نے دراصل خداكى اطاعت كى ـ اطاعت اللي

اسلامی نظام میں مطاع اللہ تعالیٰ ہے۔ آیک مسلمان سب پہلے بعد ہ فداہے باتی جو کچھ بھی ہے اس کے بعد ہے مسلمان کی انفر ادی زندگی اور مسلمانوں کے اجتماعی نظام دونوں کا مرکز و محور خداکی فرمانبر داری اور وفاداری ہے۔ دوسری اطاعتیں اور وفاداریاں صرف اس صورت میں قبول کی جا نمینگی کہ وہ خداکی اطاعت وفرمانبر داری کے مدمقابل نہ ہوں بایحہ اسکے تحت اور اسکے تابع ہول ورنہ ہر وہ خلقہ اطاعت توڑ کر پھینک دیا جائے گا۔ جو اس اصلی اور بنیادی اطاعت کا حریف ہو ہی بات نبی آکر م سیال فاظ میں بیان فرمائی :

"لَاطَاعَةَ لِمَحْلُوقَ فِي مَعْصِيةِ الْخَالِقِ" فالق كَى نافر مانى ميں سمى مخلوق كے لئے كو كى اطاعت نہيں۔ اطاعت رسول حليلية

اسلام نظام کی دوسری بنیادر سول کی اطاعت ہے بیداطاعت خداکی عملی صورت ہے

رسول علی اس کے مطاع ہے کہ وہی ایک متند ذریعہ ہے جس سے ہم تک خدا کے احکام وفرامین پنچے ہیں۔ ہم خدا کی اطاعت اس طریقہ سے کرسکتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کریں کوئی اطاعت فدار سول علیہ کی سند کے بغیر معتبر نہیں اور رسول علیہ کی اطاعت کریں کوئی اطاعت فدار سول علیہ کی سند کے بغیر معتبر نہیں اور رسول علیہ کی اطاعت کریں کو بیہ حدیث واضح کرتی ہے اطاعت سے منہ موڑنا خدا کی خلاف بغاورت ہے اسی مضمون کو بیہ حدیث واضح کرتی ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے خدا کی نافر مانی کی ا

اس اطاعت کا تعلق صرف زبانی دعوے تک محدود نہیں بلتہ بید اطاعت پوری عملی زندگی پر حاوی ہے جب تک ہم مکمل طور پر سنت نبوی علیت کے سانچ میں نہیں ڈھل جاتے ہم اس اطاعت کے فریضہ سے عمدہ پر انہیں ہو سکتے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمْ اللّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللّهُ وَ الرَّسُولُ فَإِنَ تَوَلّوا ذُنُوبَكُمْ طُ وَ الرَّسُولُ فَإِنَ تَوَلّوا فَإِنَّ اللّهَ وَ الرَّسُولُ فَإِنَ تَوَلّوا فَإِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْكَافِرِيْنَ

اے نی (علی اللہ ہے کہ دیجے کہ اگرتم حقیقت میں اللہ ہے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔اللہ تم ہے محبت کرے گااور تمہاری خطائل ہے در گزر فرمائے گا۔وہ برا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہ دیجے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر آگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقینا یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایے لوگوں سے محبت کرے جواسکی اور اسکے رسول کی اطاعت ہے انکار کرتے ہوں۔

الله تعالیٰ کی محبت، شفقت اور دخت کے حصول کا صرف ایک ہی راستہ کہ ہم رسول اکرم علیہ کی بیروی اختیار کریں تاکہ آپ کے نقش قدم پر چل کر آپ کی بارگاہ تک رسول اکرم علیہ کی بیروی اختیار کریں تاکہ آپ کے نقش قدم پر چل کر آپ کی بارگاہ تک رسائی کی سعادت حاصل کرلیں۔

به مصطفایر برال خولیش را که دین بهمه اوست

اگر بہ او نہ رسیدی تمام بدلہبی است!

جو شخص اپن عملی زندگ آپ کی سنت کے تقاضوں کے مطابق ہر نہیں کر سکتا
اعتقادیات، عبادات، اعمال، اخلا قیات اور شب وروز کے معاملات میں سنت نبوبیہ کی خلاف ورزی کر تاہے وہ بھی بھی آپ کی بارگاہ تک چنچنے کی سعادت عاصل نہیں کر سکتا۔

خلاف بیمبر علی کے راہ گزید کہ ہر گز ہمنزل نخواہدرسید

اس مضمون كومندرجه ذيل آيت مين وضاحت كيها تهريان كيا كياب

وَ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِطُهُ جَنّت تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا اللّهَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَ يَتَعَدّ حُدَودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابً مُّهِيْنٌ (النّاء، ١٣:١٣)

جواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریگا۔ اسے اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں وہ میں دخل کرے گاجن کے ینچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان باغول میں وہ بہیشہ رہے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافر مائی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدول سے تجاوز کرے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا۔ جس مقرر کی ہوئی حدول سے تجاوز کرے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا۔ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کیلئے رسواکن مز اہے۔

آیت میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اطاعت فدااور اطاعت رسول علیہ کا متب موسوم بیت بنتی رضائے فداو ندی اور حصول جنت ہے۔ اسی اطاعت کو فوز عظیم کے نام سے موسوم کیا گیا اس کے فداو ندی اور حصول جنت ہے۔ اسی اطاعت کو فوز عظیم کے نام سے موسوم کیا گیا اس کے بر عکس فداور سول علیہ کی نافر مانی دائی خسارے اور نقصان کا سبب ہے نبی اگر م علیہ کی اطاعت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

"فَلَا وَرَبُّكَ لَايُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَبَحَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوا

فی آنفسیهم حَرَجا مِما قصیت و یُسلِموا تسلیما (الساء: ۱۵)

اے جُد عَلیف تسارے دب کی قتم یہ مجھی مومن نہیں ہو سے جب تک کہ
این ابنی اختلافات میں ہم کو فیصلہ کرنے والاشمان لیس پھر جو بچھ تم فیصلہ کرو
اس پرایخ دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلائد مر اسراتسلیم کرلیں۔
اس آیت کا تھم صرف حضور علیف کی ذیدگی تک محدود نہیں بلائد تیا مت تک کیف اس آیت کا تھم صرف حضور علیف کی ذیدگی تک محدود نہیں بلائد تیا مت تک کیف ہے جو بچھ اللہ کی طرف ہے ہی علیف لائے ہیں اور جس طریقہ پر اللہ کی ہوایت ور اہنمائی کے تحت آپ نے علی کیا ہے وہ بھٹ ہمیشہ کیلئے مسلمانوں کے در میان فیصلہ کن سد ہے اور اس سند کو مانے بین افاظ میں ارشاد فر بایا ہے صدیت میں اس بات کو نی علیف نے ان الفاظ میں ارشاد فر بایا ہے

"الما وفي أحد كم حتى تكون هذاه تبعا إلما جنت بدا"
تم من سے كوئى شخص مومن شيل بوسكا جب تك كداسكى خوابش
النس اس طريقة كے تابع ند بوجائے جسے بيل ليكر آيا بول (تنبيم)
اطاعت خدااور د سول عليہ كا ثمر د بيان كرتے ہوئے فرمایا:

وَمَنْ يُنْطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولِنِكَ مَعَ اللَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ أُولِنِكَ رَفِيقًا النَّبِينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ أُولِنِكَ رَفِيقًا (النَّاء: ١٩٩)

جواللہ اور رمول علیہ کی اطاعت کرے گاوہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ اور مالی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا لینی انبیاء ، صدیقین ، شمداء اور صالحین کیے اجھے ہیں بید فیق جو کسی کو میسر آئیں۔

لینی وہ انسان خوش قسمت ہے جیے ایسے لوگ دنیا میں رفاقت کیلئے میسر آئیں۔اور جس کا انجام آخرت میں کھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہو کسی آدمی کے احساسات مردہ ہو جائیں توبات دوسری ہے ورنہ در حقیقت بدسیر ت اور ہد کر دار لوگوں کے ساتھ زندگی اسر کرنا دنیا ہی میں ایک عذاب الیم ہے کاکہ آخرت میں بھی آدمی انتی کے ساتھ اس انجام ہے دوچار ہوجوان کے لئے مقدرہای لئے اللہ تعالیٰ کے نیک بیدوں کی ہمیشہ میں متنار ہی ہے کہ ان کو نیک لوگوں کی سوسائٹی نصیب ہو۔ اور مرکز بھی وہ نیک ہی لوگوں کے ساتھ رہیں۔ (تفہیم)

آخرت میں معیت رسول علیہ وصافین بہت برداانعام ہے جو انسان کی فلاح و نجات کی سند ہے قر آن کریم میں اطاعت خداادررسول علیہ کے سلیلے میں بہت سے احکام موجود ہیں میں نے اختصار سے کام لیتے ہوئے چند آیات تحریر کی ہیں اس سلیلے میں چندا یک فرامین نبوی علیہ کا تذکرہ بھی کیاجا تاہے:

قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ (موطالهام الك)

تَمَسَّكُتُمُ بِهِمَا كِتَابُ اللّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ (موطالهام الك)

نِي اكرم عَلِي فَي فَر مايا: مِن تهمارے در ميان دوچيزيں چھوڑے جارہا ہوں اگر
ثم نے انہيں مضبوطی سے تقامے رکھا تو تم گر اہنہ ہو سکو گے۔وہ دوچيزيں اللہ تعالیٰ کی
کتاب اور اس کے رسول عَلَيْ کی سنت ہیں۔

حضرت الوہر مرح اللہ عند وایت ہے رسول اگر م علیہ نے فرمایا:

"مَنْ تَمَسَكَ بِسُنَتَیْ عِنْدُ فَسَادِ اُمَّتِیْ فَلَهُ اَجْرُ مِاتَةِ شَهِیْد"

جب میری اُمت کے افراد برعملی اور بدعات میں مبتلا ہوجا کیں گے۔ تو اس دور میں جو شخص میری سنت پرعامل ہوگا ہے سوشہید و کا اجرحاصل ہوگا۔

حضرت عا کشر ہے مروی ہے حضور عیالیہ نے فرمایا:

"مَنْ اَجْدَ نَ فِیْ اَمْرِ فَاهَا اَمْالَیْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدَّ"

حضرت ما کشر ہے میں میں اُنی کو کی ٹی اُنٹ سال کے کہ کی ٹی اُنٹ سال کے کہ کی ٹی اُنٹ سال کے دین کا جھے۔

حشوں جا سے میں میں اُنی کو کی ٹی اُنٹ سال کے دین کا جھے۔

شیں ہے تووہ مر دورہے۔

اعضام بالسنت کے سلسلے میں احادیث کثیرہ کتب صدیث میں موجود ہیں لیکن میں فیصام بالسنت کے سلسلے میں احادیث کثیرہ کتب صدیث میں موجود ہیں لیکن میں نے اختصار سے کام لیتے ہوئے دو تین احادیث پر اکتفا کیا ہے۔

مندرجہبالا آیات واحادیث سے عیاں ہے کہ اسلام اطاعت خدااور رسول علیہ کا دوسر انام ہے اس اطاعت کا مقصدیہ نہیں کہ ہم صرف اپن ذبان سے دعوی کریں کہ ہم اللہ اور رسول علیہ کے محت ہیں جب تک کہ ہم اپنے عمل ہے اس محبت کا نبوت پیش نہ اللہ اور رسول علیہ کے محت ہیں جب تک کہ ہم اپنے عمل ہے اس محبت کا نبوت پیش نہ کریں۔ ہارے عقائد داخلاق سیرت وکر دار ، اعمال اور طریق حیات جب تک سنت نبوی علیہ کے سانے میں نہ وصل جائیں اس وقت تک ہم ایمان کی دولت سے فیض یاب نبوی علیہ کے سانے میں نہ وصل جائیں اس وقت تک ہم ایمان کی دولت سے فیض یاب نبیس ہو سکتے۔

## اعمال مدار شخات

حضور علی کارشاد ہے کہ نجات کادارو مداررگ نسل اور زبان دوطن پر شیس بلحہ فوزو فاج کے ارتبال کی اہمیت پر زور و ہے ہوئے فوزو فاج کادارو مدار نیک اعمال پر ہے آپ علی ہے ہوئے حضرت فاطمہ نیدة النساء کو فرمایا:

"يَافَاطِمَةَ بِنَتِ مُحمد رَيِّ الْحَمِلْي لِنَفْسِكِ فَا نَي لَااملِكُ لَكِ مِنَ اللهُ شَنْا" وَمَا الله شَنْا" وَمَا الله شَنْا" وَمَا الله شَنْا"

"اے فاطمعہ" ہے ہی تیرے اعمال کے بارے میں پر مش ہوگا۔ صرف پنیمبر کی بیٹی ہونا تیرے لئے کفایت نہیں کریگا۔اس لئے ذندگی میں نیک اعمال سے اپنی جھولی ہمر لے۔"

اس ارشاد کااصل مقصد اُمت کو بیر بتانا تفاکه اندال صالحه کے بغیر آخرت میں کامیابی ممکن نہیں۔

ند کورہ بالا بحث کی روشی میں مارے لئے ضروری ہے کہ ہم تمام احکام قرآن

وسنت پر عمل پیرابول تاکه جماری زندگی قر آن و سنت کاعملی نموند ہو۔ میر می آخر می جنو اہمش

میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجاکر تاہو کہ اللہ رب العزت روئے زمین کے تمام مسلمانوں کو سچااور حقیقی مسلمان منے کی توفیق دیں کتاب وسنت کی روشنی میں زندگی اسر کرنے کی سعادت سے نوازیں اور ہر قتم کے اعمال بدسے اجتناب کی ہمت دیں خدا کرے ہماڑی زندگی کا ہر پہلو خواہ و نیاوی ہویاد بنی عبادات سے تعلق رکھتا ہویا معاملات کے ہماڑی زندگی کا ہر پہلو خواہ و نیاوی ہویاد بنی عبادات سے معاق ہویا معاملات سے اعمال سے متعلق ہویا خلاق سے کتاب و سنت کی روشنی سے منور ہو۔ خدا تعالیٰ ہمیں مناز کے قیام کی توفیق دیں اور برائیوں سے بچائیں تاکہ بروز قیامت ہم اپنے آقا علیہ سے سامنے شر مندہ نہ ہوں ا

الله تعالیٰ تمام عالم اسلام کواسخکام نصیب فریا تیں ،الله تعالیٰ جادے بیارے وطن
پاکستان کی خصوصاً حفاظت فرما تیں اور اس وطن کواسلام کا گموار و بیاویں آمین یااله العالمین۔
آخر میں قار تمین کرام سے التماس ہے کہ اپنے اس ناچیز کھائی کو خصوصی دعاؤں
میں یاد فرمایا کریں۔

والسلام

ربنا ايد الاسلام و المسلمين بالامام العادل والخير و الطاعات و اتباع منن سيد الموجودات، اللهم انصر من نصر دين محمد عليه اللهم اخذل من خذل دين محمد عليه اللهم العدد العدد اللهم العدد العد

مَنْ مَنْ الْمُنْ الْ

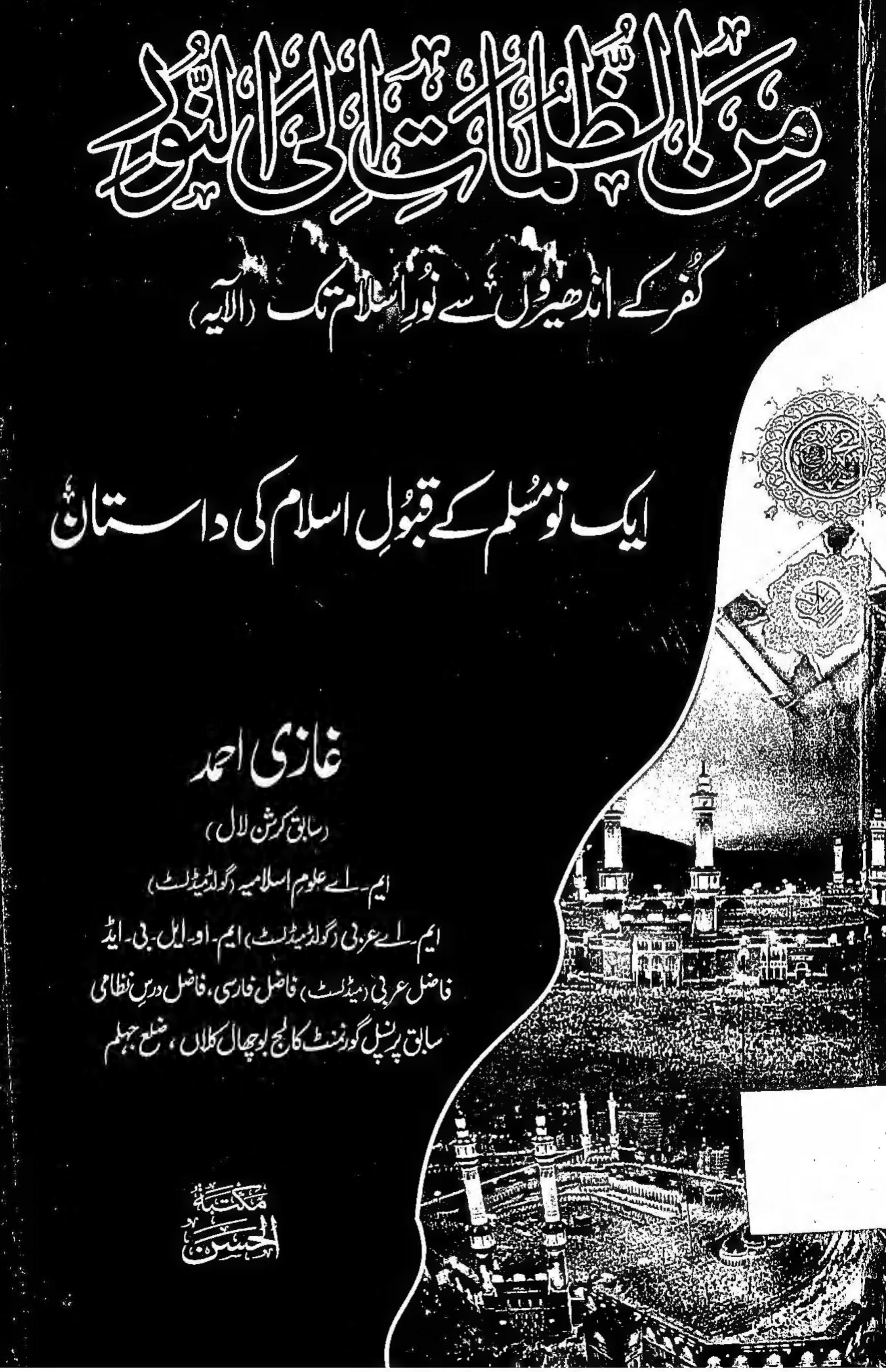